

#### بسرانهالجمالح

#### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت داف كام يردستياب تنام الكيرانك كتب

مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الکیٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشروا ثناعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامى تعليمات يرمشتل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشوں ميں بعر پورشر كت افقيار كرين ﴾

🛑 نشر واشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com







Exclusive rights by Nomani Kutab Khana Lahore Pakistan. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means or stored in a data base retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### NOMANI KUTAB KHANA

Haq Street Urdu Bazar, Lahore-Pakistan Tel: 7321865 E-Mail: nomania2000@hotmail.com



جَعودَّدتیب **مافِظ محُســتَّد انو**رْزا بِدَخفِظ لِتْد





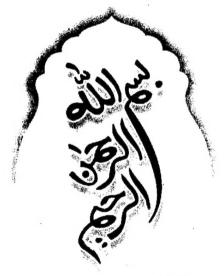

شرف الله ك نام عدورا مبربان نهايت رحم والاب



#### فهرست

| النظيم كالمخلف پشتول مين منتقل هونا                                        | ⊕رسول الله <sup>•</sup>   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ملام نے حضور مَا فیل کے وسلے سے دعاکی                                      | ⊕ آ دم عليداله            |
| تان میں 21                                                                 | آدم مندوم                 |
| انسانون كابيثا هول                                                         | المين دوزع                |
| لب كى استنادى حيثيت                                                        | 🟵 نذرعبدالمط              |
| يِّمْ بِار ه رائي الا وَّل كو بِيدا هو ئ                                   | ﴿ كِمَا فِي مَالِيَةً     |
| ت سارا آنگن روش ہو گیاستار نے ریب آ گئے 29                                 | ⊕ بونت ولا و <sub>و</sub> |
| ل الله عام الفيل ميں بيدا ہوئے حضور بوے بين البنة ميرى ولا دت يہلے ہوكى 29 | 🕀 میں اور رسو             |
| آ ٹھ سال ہوئی تو داداعبدالمطلب انتقال <i>کر گئے</i> ؟                      | 🕄 حضور کی عمر             |
| عَلَيْنًا مُعْتَوْنَ بِيدا مِوئِ ؟                                         | 🟵 آنخضرت                  |
| عطلب) کااپنے بوتے (محمہ ٹائیٹا) کے لیے اضطراب حضور کی گمشدگی کا واقعہ 31   | ⊕وادا(عبدا <sup>ل</sup>   |
| لات كانظرآ نا                                                              | ⊕شام <i>ڪ</i> يحا         |
| ويز ڈالنے کا قصہ                                                           | 🕃 گلے میں تع              |
| ارون كا جيك آنا                                                            | (من پرستا                 |
| م من حمل كامحسوس ند بونا                                                   | ⊕ حالت محل                |
| <u> کئی بچ ہوئے؟</u>                                                       | ⊕ کیا آمنه۔               |
| قى رادى كانتعارف                                                           | عمروبن خ                  |

|                                       | فهرست              |                      |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| وئے زمین پر کی الری کا پیدائے ہوتا 35 | يسال پيدائش ميں ر  | ⊕حضور کے             |
| 36                                    | ) کا کلام کرتا     | ⊕ جا نورول           |
| 38                                    | الي مريم كے حالات  | ⊕ابو بكرابن          |
| 40ts                                  | کے ساتھ سینہ چاک ہ | ⊕پيدائش.             |
| 41                                    |                    |                      |
| 42                                    |                    |                      |
| 43                                    |                    |                      |
| 44                                    | باتیں کرتا         | ⊕چائدے               |
| 45                                    | ی کی بشارت         | ⊕ایک یہود            |
| 46                                    |                    |                      |
| 46                                    | تخليق              | <b>⊕نورنیوی</b> کم   |
| 48                                    |                    | ⊕نوری منتقل <u>ی</u> |
| 48                                    |                    |                      |
| ىت49                                  |                    |                      |
| 50                                    | ى                  | ⊕مؤرخ كل             |
| ال كامر جانا                          | يخراق مين دوسوعورة | ⊕عبداللد_            |
| 52                                    | ى كى پىشىن كوئى    | ⊕ایککا بر            |
| 52                                    | ں کا بجھنا         | ⊕ آتش كدو            |
| 53                                    |                    |                      |
| اموئے ایک فتویٰ                       |                    |                      |
| مول کی حقیقت                          |                    |                      |
| 56                                    |                    |                      |

| 7         |                                         | فهرست                   | <b>&gt;</b>          |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|           | *************************************** |                         |                      |
|           | *************************************** |                         |                      |
|           |                                         |                         |                      |
| 62        | حِتَّل ہے متعلق                         | يمنعوب آپ نالل          | € يهوديول _          |
| 64        |                                         | هُ چِلنا                | ∯بادلو <i>ل كاسا</i> |
| 65        |                                         | ل واستان                | 🕒 بحيرارا هب         |
| 75        |                                         | ورسفر                   | ⊕شام کاایک           |
| 75        | *************************************** | ى كہانی                 | ⊕نسطوراولی کم        |
|           |                                         |                         |                      |
| 77        |                                         | روكا تعارف              | 🖰 منعال بن عم        |
| 78        |                                         | ناقاسم                  | ⊕عبدالغفار بر        |
| 79        |                                         | اشم میں محصور ہونا      | ⊕شعب بي ه            |
| 81        |                                         | فتم هوا                 | ⊕بائگاٺ کیے          |
|           |                                         |                         |                      |
|           | *************************************** |                         |                      |
| 91        |                                         |                         | 🖰 قصة ام معبد        |
|           | ودهارآ تا                               |                         |                      |
|           | لى تخليق                                |                         |                      |
| 95        | مخبرگيا                                 | ؤولتا تفاجب كلمه ككعاتو | <i>⊕وش</i> ياني پرا  |
| 95        | يدانه کرتا                              | وتے تو میں آسان کو پ    | ⊕اگرآپنه             |
| ، ابن سعد | ربعثت کے کاظ سے آخر میں آیا ہوں ۔طبقات  | کے اعتبارے پہلااو       | ⊕ میں بیدائش         |
| 96        | *************************************** | (ْل الناس)              | میں ہے (آنا او       |

| ( <u>8</u> 3)             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  | قهر ست<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |           |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 96                        |                                         | ہے ہول مومن مجھے سے                            |           |
| مين اس وقت بهي نبي تقا 97 |                                         |                                                |           |
| 97                        |                                         | الكندهول برنام محمد مثليا                      | ⊕ آدمٌ ک  |
| 97                        | ***********************                 | راللّه خاتم النبيين                            | 😌 محدرسول |
| 97                        |                                         | ك انگوشى برنام محمد مَنَافِيْظَ                | شسليمان   |
| 98                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | کے درواز ہ پرحضور کا نام                       | ⊕جنت_     |
| 98                        | چضورکا نام                              | کے درخت کے ہر ہے پا                            | ⊕جنت_     |
| 98                        | م                                       | اور هرآسان پرحضور کانا                         | € وش      |
| 98                        | ، جاتی تھی؟                             | ورکی نجاست کوز مین نگل                         | ⊕ كياحض   |
| 99                        | <i>)</i>                                | ذ کرکے ساتھ حضور کا ذ                          | ⊕اللہ ک   |
| 100                       | *************************************** | مصطفعاً ملطقاً من المنظم                       | ⊕ معجزات  |
| 100                       | يرمتندروايات                            | ن نبوی مانکا کے متعلق غ                        | ⊕ مجزاره  |
| 101                       | ن کا درجه                               | دلائل اوران کے صنفیر                           | ⊕ کتب     |
| ے اسباب                   |                                         | ے کے متعلق غلط اور موض                         | المعجزاري |
| 109                       |                                         | م برنز ی اور جا معیت کا                        |           |
| 110                       | كردينا                                  | الله كالكياري كوزنده                           | ⊕ آپ'     |
| 112                       | *************************************** | نه خيل كووا قعه مجھ لينا:                      | ⊕ شاراء   |
| 112 t                     | ں ولا دت کے موقع پر بیان کر             | ، واقعات کواشارات میر                          | ⊕ آئنده   |
| 114                       | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | کے قتل میں بے احتیاطی                          | ⊕الفاظ.   |
| 114                       | روای حثیت                               | عام دلائل ومعجزات کی ر                         | المشهور   |
| 115                       | *************************************** | ع روايات کی پيچان                              | ⊕موضو،    |
| 117                       | ۋوب كردوبارە نكلنا                      | ت على كے لئے سورج كا                           | ⊕ حفر ر   |

|       | 9     |                                         |                                          | فهرست                                                 |                                               |
|-------|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 117   |       | *******************                     | رەسونى ماڭ ئى                            | ک کی روشنی سے کمشد                                    | <b>⊕چ</b> رهمبارک                             |
| 118   |       | *************************************** | *************                            | ے کستوری کی خوشبو                                     | ⊕ ڪنويں۔                                      |
| 118   |       | **********************                  | اوچه                                     | س سے خوشبوآنے کی                                      | ⊙متبرك?                                       |
| 119   |       | +04+01444144400040000000000000000000000 |                                          | ت سے نکی ہے                                           | 🤂 خوشبو جنه                                   |
| 119   |       | ******************                      | المحتين                                  | نوشبو سے <b>کلی</b> اں مہک                            | ⊕ حضور کی                                     |
| 120   |       | *****************                       |                                          | گر<br>گر                                              | ﴿ خوشبووالأ                                   |
| 120   | ••••• | *************************************** | ے پداہوا۔۔۔۔۔                            | پھول حضور کے پسینہ                                    | ﴿ گلابِكا                                     |
| 121   | ***** |                                         | <u></u><br>ک                             | ۔.<br>خوشبو کے ٹیلے یر ہوا                            | 🕾 تین آدی                                     |
| 121   | ***** |                                         |                                          | یں ہا۔<br>کا عجیب وغریب واقعہ                         | ⊕ايك چ <i>ك</i> ادُ                           |
| 121   |       | • 光 6 强                                 | بوت وليمه بين ني مأ                      | میں۔<br>نیجش کی شادی اور د                            | -<br>⊗نینب بند:                               |
| 122   | ***** | *************************************** | ر کا آھين کہنا                           | کا دعا کرنااور درود بوا                               | (گان مانظم)                                   |
| 123 . | ••••• | *************************               | ت<br>تنبع کر ا                           | کی مٹھی م <b>ی</b> ں کنگر یوں کا                      | E ST C ST |
| 123.  |       |                                         | ارر فاقت ا آخ                            | ع عندگوده آریش دریدن<br>در سخرکوده آریش دردندا        | ی تحور کے                                     |
| 124.  | ••••• |                                         | کارہ سے یا اسرے<br>کارمہ راق ما کارگراہ  | ڪ روزو ۽ پاڻ جي ري<br>رنه اون سر سول اول <sup>ل</sup> | শুনু শুন্ত                                    |
| 125.  | ***** |                                         | رن شعدان واور<br>سازیران                 | اريان ڪيريون الله<br>وغم مرڪن سال خاص                 | ه ایک دور<br>۱۵۱ عجد                          |
| 127.  | ••••• | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     | رسمان قارر نعیه<br>عن                    | اد ريب لدها پيام<br>ار در طرعه ار شهره                | المالية على المالية                           |
| 128.  |       |                                         | وليا                                     | ات بدل عصارو کن ہم<br>اس : ہوس کا مقت                 | علام میرن روز<br>جراب عالمین                  |
| 129   |       | رف دهکیل دیا                            | ں بے ساتھ عار بی ط<br>• سے ساتھ عار بی ط | ارق ہے! ک لوہا ھوا<br>. سے سے مصر                     | دی سیدنا میمود<br>دی زمان در این              |
| 129   | ••••• | ېې دی                                   | موری رسالت کی لوا<br>سر                  | ۔ون کے بچے نے سے<br>معرف                              | جي نومونودا ي <u>د</u><br>چه مد مده           |
| 130   | ••••• | مآجائے گی                               | ل کودود هه پلا کروایئر                   | د يتا هول پيه هر کې مچو<br>سرون                       | ® بین ضائنت<br>حصامت                          |
| 131   |       | *************************************** |                                          | ایک نمائنده                                           | ٷ جھيزيوں کا<br>~ سر سمہ                      |
| 131   | ••••• | *************************               | ى معاہرہ نه ہوسكا<br>ر                   | زياسال بعدايك بلر                                     | ⊕ایکاور جھے<br>سر                             |
| 132   |       | *************                           | کی عمر میں                               | بيتانى واليس اسى سال                                  | ⊕اندھے ل:                                     |

| 10  | _%_&_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\          | فهر ست                               |                          |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 132 | ***************************************          | كه ذال ليتاتها                       | 🖰 سو کی میں وھا          |
| 133 | مسجد میں آئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ب پینکے ہلاتے ہوئے                   | ⊕ سردی بی <i>ش لوگ</i>   |
| 133 | ه پلایااورغائب ہوگئی                             | بكرى نمودار هوئى دوده                | ⊛اجا ئكاليك              |
| 134 | جَكِه بكرى كا نام ونشان تك نه تفا                | لم بكرى كا دوده بلاؤ                 | ﴿ رسول الله كات          |
| 134 | لوكھلايا                                         | بالثدكو كهلايا الثدنيم               | ⊕تم نے رسول              |
| 135 | كے دورتك تھی كاايك ڈبٹتم نہ ہوا                  | _<br>ماندےامیرمعاوریہ                | °<br>حضور کے ز           |
| 136 | زت طلب کی                                        | ز) نے حضور سے اجاز                   | ⊕ بخار( ثمپر بچ          |
| 136 | انصار کولات ہوگیا                                | ہے اجازت لے <i>کر</i>                | ⊕ بخار نبی منافظ         |
|     | ْپ مْنَافِيْكُم كُوسْلام كيا                     |                                      |                          |
| 137 | ***************************************          | مريض كاعلاج                          | ⊕ايك د ماغي <sup>.</sup> |
| 138 | م زهرآ لود میںم                                  | بوٹیاں بول پڑیں کہ <sup>ہ</sup>      | ⊕ موشت کی                |
| 139 |                                                  | جا ند پر جاد وکرد یا ہے <sup>:</sup> | ⊗حضورنے                  |
| 139 | , کی ، در خت نے سلام کیا                         | اینے مالک کی شکایت                   | ⊕اونٹ <u>نے</u>          |
| 139 |                                                  | ه بچه محت یاب هوگیا .                | ⊕ آسيبزد                 |
| 141 |                                                  | وکی                                  | ⊕ايب بيش                 |
| 141 | يازماندآ ئے گا                                   | مود کھا کیں سے ایک اب                | ت<br>الام الوك           |
| 141 | كلتى بين                                         | برے روشیٰ کی کر نیں <sup>و</sup>     | ⊕ نجاشی کی ق             |
| 142 | یں جائے گی                                       | ى خاتون جنت مي <sup>ن نبي</sup>      | 🟵 کوئی بوژ 🖱             |
| 143 |                                                  | فيٰ                                  | ⊕ برال مصط               |
| 143 | امِثا                                            | مركمين آئكصين اورمسكر                | 😌 حضورکی                 |
| 143 | وانتوں كے درميان سے روش كلى                      | ۔<br>ایکم جب گفتگوکرتے تو            | ا حضور مل                |
| 144 |                                                  | ے برد بوار کائنس                     | ﴿ مِكِنَّةٍ جِر          |
|     |                                                  |                                      | * *                      |

| W II  |                                                 | پر ست<br>                |                     |
|-------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 144   |                                                 | و رکا سالن               | جوكى رونى اوركجھ    |
| 145   | وں گا                                           | کے لئے او مٹنی کا بچہ در | 🟵 میں تجھے سواری    |
|       | يخ                                              |                          |                     |
| 145   | رخادم میرے اردگر د گھومیں کے                    | إس ہوں گی ایک ہزا        | <b>⊕چابیاں میرے</b> |
|       | £                                               |                          |                     |
| 146   | ے پرسب سے پہلے میں دستک دوں گا                  | ول جنت کے درواز          | ⊕ میں حبیب اللہ ہ   |
|       | موازنه)موازنه                                   |                          |                     |
|       | ل <i>وعرش کے نو</i> ر کالباس پہنا یا گیا        |                          |                     |
|       |                                                 |                          |                     |
| 149   | فِ د يكمنا                                      | ئے اکثر آسان کی طر       | ⊕باتیں کرتے ہو۔     |
|       |                                                 |                          |                     |
|       | بے پرکت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |                          |                     |
|       | ب کے عزیزوں کا زبردئتی لیجانا                   |                          |                     |
| 151   | ام دیدو                                         | ن عماره لے لوجمہ منابقا  | قريش کي پيش م       |
| _     | ئیں پر چا ندر کھودیں تو بھی میں اپنے مشن ہے     | ، ہاتھ پرسورج اور با     | ⊕اگرميرےدا كي       |
| 152   |                                                 |                          | انحراف نەكرول گا .  |
|       | ے نبیe نے پینه صاف کیاe                         |                          |                     |
|       |                                                 | كاكماتعريب               | •                   |
|       | ثیرنے پر فچےاڑادیئے                             |                          |                     |
|       |                                                 |                          |                     |
|       |                                                 | •                        |                     |
| ے 159 | ں دھکا وے دیا واقعہ من کرآیہ مُلَاظِمُ رویر ہے۔ | ى زىرە بىنى كوكنوس م     | ایک مخص نے ا        |

| 12                       |                                          |                                     | فهرست                              |                      |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                          | ون في ليا                                |                                     |                                    |                      |
| 160                      |                                          | ئگ سے محفوظ ہو۔                     | رٌ خون پینے سے جہنم کی آ           | 🟵 سفينه ولا          |
| 161                      | (سفينة)                                  | . نظائن پڑے                         | ں نے وہ خون پی لیا آپ              | ﴿ حضور مثر           |
| 161                      |                                          | ***************                     | انو کرانی کاواقعه                  | ⊕ فرعون ک            |
| 164                      |                                          | **************                      | کے واقعات                          | ⊛معراج۔              |
| 164                      | ***************************************  | بنداءا                              | کا گھراورسفر معراج کی ا            | <b>⊕ أمّ حاني</b>    |
| (أمّ حاني)164            | ماآ نکھ کھی تو آپنیں تھے                 | ھر میں سوئے میر ک                   | راج آپ نافظ میرے                   | ⊕شبهمع               |
| 165                      | هنا                                      | ئا' مدينه مي <i>ن نما زيڙ</i>       | مقدسه بيت اللحم طورسيز             | ⊛مقامات              |
| 166                      | بلموّ ذن كى اذان                         | بیاء کی امامت سے                    | راج بيت المقدس ميں ان              | ⊛شبهع                |
| 167                      | 4.044.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 | <u>ے</u> آ ہث                       | ں بلال ڈاٹنے کے قدموں              | ⊕جنت مير             |
| •                        | حذیفہ اور زربن میش کے                    | ب <i>ن نما زیرِ هی سید</i> نا       | النظم نے بیت المقدس                | ⊕ کیانی <sup>©</sup> |
| 167                      | ******************                       | ****************                    | کرہ                                | ورميان ندأ           |
| 168                      | ہے پھر میں سوراخ کردیا.                  | ، نے ہاتھ کی انگل ۔                 | باندھنے کے لئے جریل                | ⊕بران کو             |
|                          | ت كا آپ مُلْقِفًا كومتوجه                |                                     |                                    |                      |
| وايراتيم                 | ہوں نے آپ کوسلام کیاوہ                   | وه شیط <b>ا</b> ن تھااور جن         | پكوا پني طرف بلار ہاتھا            | . ૄિલ્લ ક્રો         |
| 169                      | *********************                    | •                                   | مليجم السلام تص <sup>د</sup> جبريل | موسى عيسان           |
| 170                      | بكروايا                                  | ۔<br>حوروں نے تعارف                 | يِمْ نے حوروں کوسلام کیا ا         | <b>ئى</b> ئۇ         |
|                          | یں انبیاء کرام کی تقاریر                 |                                     |                                    |                      |
|                          | باره تيار بوجاتي ہے                      |                                     |                                    |                      |
| 172                      | ******************                       | اربائ                               | زیوں کے سروں کو کچلا ج             | ابنا⊕                |
| 172                      | ية تح                                    | هٔ بین میهز کا ق <sup>نهی</sup> س د | یں کی طرف چرتے <del>حک</del> تے    | <b>⊕جانور</b> و      |
| لون <sub>ق</sub> ين؟ 173 | إك كوشت كهانے والے                       | ئت جھوڑ کر گندا نا پا               | ، بيصاف تقرا يا كيزه كونا          | ⊕جر لِ               |

| 13 NG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 يدمثال ان لوگوں كى ہے جوشا ہرا ہوں پر بيٹھ كرلوگوں كو ہراساں كرتے بيں              |
| ⊕ بعلم خطباء کاحشر                                                                    |
| 🟵 فتنه بإز واعظين وخطباء كاحشر                                                        |
| 🕾 چھوٹا مند پڑی بات                                                                   |
| 😌 يه پا كيزه شندى دل نواز معطرخوشبودار مواكيل اورفضاكيل جنت كى بين                    |
| 🟵 مد بھیا تک مروہ خوفناک ہیب ناک آوازیں اور سخت بد بوجہنم کی ہے                       |
| ⊕ابوجعفرالرازي كاتعارف                                                                |
| 🕀 پيك مكانول كي طرح اوراس ميس سانپ ئيسودخورين                                         |
| 🕾 ياالله كوئى خاص وظيف بتادي: موى اليق                                                |
| ⊕ ييتيرول كامال كمانے والے بيں                                                        |
| ⊕ية پ كامت كى بدكار تورتيل بين                                                        |
| 🟵 كيارسول الله مَا يَعْمُ فِي معراج كي رات الله تعالى كواني آئكمون عدد يكها تهاجي 179 |
| 🕾 بدوه ہیں جولوگوں کے عیب تلاش کرتے تھے                                               |
| 🕒 مين زيد بن حارثه دفاتنه کي مون                                                      |
| ⊕ ابوهارون العبدى راوى كا تعارف                                                       |
| 382 سے اِن بھی بارا قافلہ دیکھاتھا میں نے ان کے بیا لے سے پانی بھی بیا                |
| 3 قصد گوداعظین زیب داستال کے لئے عجیب دغریب روایات بیان کرتے ہیں 183                  |
| 🔡 كيااميرمعاديه الشناروحاني معراج كةائل تهي؟                                          |
| 🟵 كياسيده عا تشمديقه فالفاروحاني معراج كاموقف ركهتي تعين؟                             |
| یادشاہ سلامت میں گوائی دیتا ہوں کہان کے نبی معراج کی رات بیت المقدیں                  |
| آئے تھے((ایک پادری))                                                                  |
| @ واقعه طائف اورعداس كاقصه                                                            |

| 14         |                                                   | فهرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191        | ) کی وفات                                         | ﴾ غم ہی خم ابوطالب(عبد مناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 191        | ) کی وقات<br>کا سال)                              | ى بعثة نبوى كادسوال سال (غم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 192        | ت اوصاف رسول تاليُمُ مح متعلق                     | 🕾 ھندین ابی ھالہ کی طویل روایہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | ٹھے کے ساتھ والی انگلی بڑی تھی                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 192        | جس کا آپ نے قرضدوینا تھا                          | اس ببودی نے آپ کوروک لیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 194        |                                                   | <ul> <li>کماحضور کے پیٹ پرشکنیں تھی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 194        | ے                                                 | المياحميرا كے لقب والى ايك رواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 195        | ، چھان مارے مگر حضور سے افضل کسی کونبیں پایا      | 🥸 جريل مليلانے مشرق ومغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 195        | <sub>م</sub> ) کے لئے جاور بچھادی                 | 🟵 آپ نے رضاعی والدہ ( حلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 196        | پادر بھائی کاحضور کی خدمت میں حاضر ہونا           | ⊕ آپ ﷺ کرضای مال با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 196        | ا بكريان عطا كرنا                                 | 🥸 حليمه سعد ريكا مكه آنااور حضور كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 197        | ن رہیداس کے بیٹے اور بھائی سے مقابلہ              | <ul> <li>جنگ بدر میں سید ناعلی کا عتبہ "</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فحكم       | پر پڑاؤ جنگی تدبیر ہے یا آپ کی رائے ہے یا اللہ کا | <ul> <li>الله کے رسول اس مقام:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 198        | ***************************************           | ہے خباب طالفہ بن منذر کا مشورہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 198        | ت طلب کرنا 'اورخفر کاحفور کی تعزیت کرنا           | 🟵 ملك الموت كاحضور سے اجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بريش اتارا | اسامه بن زیدنے رسول الله من کی کونسل دیا اور قب   | 🟵 سيدناعلى فضل بن عباس اورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |                                                   | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 201        | ئے علیٰ فضل اسامہ اور عبدالرحمٰن بن عوف ٹھالگھڑ   | الله عارا فراد حضور کی قبر میں اتر۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ,طلب       | ے پر دستک دینے والا ملک الموت ہےاوراجازت          | ﴿ فَاظْمَهُمْ نَهِينِ جَانِتَي بِيدِ درواز _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 201        |                                                   | کردہاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 208        | ړ پانی چېز کا                                     | ﴿ بِلِالَ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ المِلْمُوالِيِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا |
| 208        | بر ابھائی ہے                                      | 🙉 يعلى تو د نياوآ خرت مين بم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 15 0 C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 🕾 بني اسرائيل من يبلاعيب بسلسله امر بالمعروف وهي عن المنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 🕾 صحالي نے حضور کا تا پيند بده مكان زمين بوس كرديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 311 كالتدميرى دعا ب كمين ايك دن كهانا كهاؤل اوراكيدن بعوكار بول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 🟵 اگر جھے سے محبت ہے تو فقرو فاقہ غربت و تنگ دی کے لئے تیار ہوجاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 🟵 آ قا ہم نے بعوک کی وجہ سے پیٹ پرایک ایک پھر بائد ھ رکھا ہے حضور نے دو پھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| بانده رکے تھے۔ اور قرب ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک ایک ایک میں ایک ایک ایک میں ایک |   |
| 🖼 منیر کیا م پر حرصه کھا تو میرے پاس مال آئے گا تو میں ادا کر دوں گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| ⊕ يقينا الله تعالى نے كفل كومعاف كرديا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| انبياء كى تعدادا كى لا كھ چوپيس ہزارادررسول تين سوپندره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ⊞الله تعالی نے ایک ہزارا متیں ہیدا فرما ئیں جن میں چھ سوسمندر میں اور چار سونشکی پر ہیں۔ 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ) |
| ؟ عیسیٰ آسان ہے اتریں گئے فکاح کریں گےاولا دموگی پنتا لیس سال بعد فوت ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | } |
| گے میرے ساتھ دفن ہول گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - |
| 🤃 سیدناموی علیهالسلام کاایک واقعه به جبیها کرو هے ویسا بھرو گئے محمد ٹائیڈ اورامت مجمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 |
| كى نفسلىتكان نفسلىت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠ |
| الله عائشہ قیامت کے دن تین مقامات پر کوئی کسی کویاد نہیں کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 |
| ﴾ قیامت کے دن تمام لوگ نظے بدن بے ختنہ آئیں گے سب سے پہلے حضرت ابراہیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 |
| لولباس پېناياجائےگا<br>جنت ميں جمعہ بازار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| ﴾ جنت میں جعہ بازار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 |
| الو بكر صديق كى ايك رات كى نيكيال اورغمر اللهناء كى عمر بعركى نيكيال برابر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 |
| ﴾ عمر النفنا کی نیکیاں آسان کے ستاروں کے برابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 |
| ﴾ آج کے بعد عثمان جو چاہے کرتار ہے اس پر کوئی گناہ نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| عثمان الله اوررسول كے كام مميا ہے مير الاتھ عثمان كالاتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |

|                                              |                                               | فهرست                            |                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| ے جن کے بار بےلو <b>گو</b> ں نے افراط وتفریط |                                               |                                  |                         |
| 224                                          | *******                                       |                                  |                         |
| لها لَي ويتا تها                             | بعی روشن کی طرح د                             | فِمُ كواندهيرے ميں               | ﴿ بِي الله              |
| العاب لكانا اور درد كاختم مونا 226           | مانپ كاۋسنا' آپ ك                             | مِين صديق ذلاتُهُ أَوْ           | ھغارتور'                |
| 227t                                         | عام معافی کااعلان ک                           | افتح مكه كےموقع پر               | ۞حضوركا                 |
| ں ٹھیک ہے مگر مجھے بتا وُاللّٰہ کے رسول      |                                               |                                  |                         |
| 228                                          | *****************                             | ے ہیں؟                           | <i>خ<sub>ریت</sub>۔</i> |
| ن کے پاس لےچلو حضورتے بیچیان لیااور          | ه کی بهن ہوں جھے ال                           | ار ہے سروار کی وودہ              | ⊕ میں تبہا              |
| 229                                          |                                               |                                  |                         |
| كاغم دوده پينے كى مدت جنت يس پورى ہوگى'      | کی وفات خدیجه <sup>بن</sup> ات <sup>ینا</sup> | ۔<br>مَالِیُّا کے بیٹے قاسم      | ÷ حضور<br>⊕ حضور        |
| 230                                          |                                               | ا<br>ئۇ كىسلىىل                  |                         |
| الفاق ہے؟                                    | ؛ ول کوہوئی کیااس پر                          | ل وفات بار ه رأيج ال             | ⊕ آپک                   |
| اکورٹن کیے گئے                               |                                               |                                  |                         |
| شاورستر حورول سے نکاح 232                    |                                               |                                  |                         |
| جاؤل اورعا ئشەتىرى مال 233                   | ) کە <b>مىن ت</b> ىراباپ بن                   | اس بات پرخوش نبیر                | ⊕ کیاوا                 |
| قدقد                                         | تضور ہے شادی کا وا                            | فد یجهز وجه رسول کی <sup>ا</sup> | ⊕سيده                   |
| كاراتول كوجهب كرحضور تأثيث كاقرآن سنا235     |                                               |                                  |                         |
| ن حضور کے بال مبارک تھے                      |                                               |                                  |                         |
| براكرديا                                     | _                                             |                                  |                         |
| بور مرمن گفرت واقعه 237                      |                                               |                                  |                         |
|                                              | پہے                                           |                                  |                         |
| فورأ آكرآپ كاديداركرتا بول محركل             | پ کی یا دستاتی ہے تو                          | گھريش ہوتا ہوں آ                 | ⊕ حضور                  |
|                                              | •                                             | -                                |                         |

| 17     |                                         | فهر ست                      | <u>.</u>          |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
|        |                                         |                             |                   |
| 240    | ن تما ٍ                                 | ریل وه نوری ستاره میس تا    | ⊛اےج              |
|        | بننے کی استدعا کرنا                     |                             |                   |
| 242    | رديدار کی وجہ ہے روثن ہيں               | وزمین میرے چیرےاو           | ⊕ آسان            |
| 243    | کی سفارش کریں مے                        | ا<br>منظاب باپ اور چيا      | ⊕ <b>ن</b> ي کر ؟ |
| 243    | *************************************** | ن البيسليم راوي كا تعارف    | (كليث بر          |
| 245    | كاواقعه                                 | ت عمر اللفظ كي قبول اسلام   | ⊕حفرر:            |
| 250    | *************************************** | ن عثمان                     | ⊕ قاسم:           |
| 250    |                                         | ) بن ابرا ہیم انجینی        | ⊕اسحاق            |
| 250    | *************************************** | : بن زيد بن اسلم            | ⊕اسلمة            |
| 254 ਪੁ | ر جر مل سمیت فرشتوں نے ٹاٹ کالباس کین ل | ن كامالي ايثارخود صديق او   | ⊕مد لغ            |
| 256    | يب كانصله                               | جابليت من حجراسود كي تنص    | ⊛زانہ             |
| 256    | *************************************** | رت نظفًا كافيمله            | ۞ آئخف            |
| 257    | کونساد مکچدر ہاہے                       | وه على ملا دوعمر خالفة      | אַט פוי 🕀         |
| 258    | الغيرا                                  | ت حمزه کے تبول اسلام کا و   | ⊕ معزر            |
| 260    | يارات کوهفرت علی کابستر پرسونا          | ت مدينة اجرت دن كومو كى     | € جرر             |
| 260    | *************************************** | ے کا تھم اور ہجرت نبوی مثلا | ⊕ جرر             |



•

•

•

. .

.



# رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ كَامِخْتَلْف يَشْتُون مِين مُتَقَلِّ هُونا

ابن عباس و النه کابیان ہے کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ جب آ دم جنت میں تھے تو آپ کہاں شخے۔ آپ نے فرمایا میں آ دم کی پشت میں تھا۔ اور آ دم جب زمین پر اتارے گئے تب بھی میں ان کی پشت میں تھا۔ اور میں اپنے باپ نوح کی پشت میں تھا جب میں کشتی میں سوار ہوا اور میں آگ میں ڈ الا گیا ابر اہیم کی پشت میں اور میرے ماں باپ بھی زیا پر جمع نہیں ہوئے۔ اس طرح میں پاک پشتوں کے ذریعہ پاک اور مہذب رحموں کی طرف نتقل ہوتا رہا۔

جب بھی خاندان کی دونسلیس پھوٹیس تو ہمں ان میں بہتر شاخ میں تھا۔ پھر اللہ نے جھے

ے نبوت کا عہد لیا۔ اور تو رات میں میری بشارت دی اور انجیل میں میرا نام روش کیا۔
میرے چبرے کی روشی سے زمین چبکتی ہے۔ اور آسان مجھے د کیھنے کے لئے بے تاب رہتا
ہے۔ اور میرے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسانوں میں چڑھا۔ اور اپنے ناموں میں سے
میرانام شتق کیا۔ پس عرش والامجمود ہے اور میں مجمد ہوں۔ الحدیث

یہ صدیث موضوع ہے اسے بعض قصد گوؤں نے وضع کیا ہے۔اور ہناد بن ابراہیم کو ثقنہ قرار نہیں دیا جاتا۔ہوسکتا ہے کہ ہناد کے شنخ علی بن مجمد بن بکران نے اسے وضع کیا ہویا علی بن مجمد کے شنخ خلف بن مجمد بن شنخ نے اسے وضع کیا ہو۔

حتیٰ کیلی بن عاصم کہتے ہیں۔ہم یزید بن ہارون کو ہمیشہ جھوٹا ہمجھتے رہے۔ یکیٰ بن معین کہتے ہیں ہیہ کھٹیس لیکن تب بھی سے کام متاخرین کے زیادہ لائق ہے۔ اس طرح سے اس روایت کا واضع عباس ہے۔ (الموضوعات لا بن حوذی ہے ۱



ص ۱ ۸۶)

من گرت ہے۔ ویکھیں۔ الفوائد المحموعه فی الاحادیث الضعیفة والموضوعة كتاب فضائل النبي الفيليم رقم الحدیث (۹۹۸) المام شوكانی كتم بیں اس كربعض قصة كوواعظین نے گراہے۔

### آدم عليه السلام في حضور مَنْ اللَّهُم كوسيل عدوعاكى

متدرک حاکم وغیرہ میں روایت ہے کہ جب آ دم علیہ السلام سے غلطی کا ارتکاب ہوا
(بھول کر ممنوعہ درخت کا بھل کھا لیا) تو آ دم کہنے گے اے اللہ میں مجمد کے طفیل تجھ سے
سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے اللہ تعالی نے فر مایا تو نے مجمد سالی کی کو کیسے جانا ہے۔
جبکہ میں نے اس کو ابھی پیدائی نہیں کیا تو آ دم نے کہا جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا اور
مجھ میں اپنی روح بھونی تو میں نے اپنا سراٹھایا تو عرش کے پایوں پر میں نے دیکھا تو (ان
پر) لکھا ہوا تھا (الا الله الله الله الله محمد رسول الله) تو میں نے سمجھا کہتو نے اپنے نام
کے ساتھ جس کا نام ملایا ہے وہ تجھے ساری مخلوق سے زیادہ بسند ہے۔ اللہ تعالی نے فر مایا
اس کے وسلے سے دعا کر بے شک میں نے تجھے معاف کر دیا کیونکہ اگر مجمد سالی نہوتے تو
میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا) (مستدرك حاکم (۲۱ / ۲۰۱) الدرالمنٹور (۸/۱) کنز
محتصر المستدرك (۸/۲) التوسل (۱۰) الدرالمنٹور (۸/۱) کنز

شیخ البانی نے اس کوموضوع (من گھڑت) کہا ہے۔متدرک حاکم کی تلخیص میں امام ذہبی کہتے ہیں دبل موضوع) بلکہ بیا حدیث تو بنائی گئی ہے۔اس میں عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم راوی ضعیف ہے۔اورعبداللہ بن مسلم فہری کے متعلق میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔) اس میں عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم کے ضعف پرتمام محدثین کا اتفاق ہے۔ بیاروایت اس میں عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم کے ضعف پرتمام محدثین کا اتفاق ہے۔ بیاروایت



### آ دم هندوستان میں

اس روایت کارد (ابن عساکر) کی بیروایت بھی کرتی ہے حضرت ابوهریرہ کہتے ہیں حضرت آوم کو ہندوستان میں اتارا گیا جب آ دم تنہائی سے گھبرانے گئے تو جبر میل آئے اور اذان دی الله اکبر الله اکبو اشهدان لا الله الا الله و اشهدان محمد رسول الله بیاذان س کرآ دم کہنے گئے بیٹھ کون ہیں جبریل نے جواب دیا تیری اولاد میں سے آخری نی ہے۔

اگر چہ بیردوایت بھی ضعیف ہے: مگراس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ زمین پرآنے سے پہلے آ دم کومحمد مُؤافِیاً کے بارے میں علم نہیں تھا۔

اب جھوٹی روایات کے پجاریوں کوان دونوں روایتوں میں کوئی تطبیق دینی جا ہے۔)

### میں دوذ بہج انسانوں کا بیٹا ہوں

### نذرعبدالمطلب كى استنادى حيثيت

پروفیسرڈاکٹر محمد لیسین مظہر صدیقی لکھتے ہیں۔ چشمہ زمزم کی بازیابی کے ذکر کے ساتھ مصادر میں جناب عبدالمطلب ہاشی کی نذر

### ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کے کہ

قربانی کا حوالہ آتا ہے جس کے مطابق انھوں نے منت مانی تھی کہ پروردگار عالم اگر انھیں دس فرزند عطا فرمائے گا تو وہ ایک کو تعبہ کے پاس اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے کیونکہ زمزم کھودتے وقت بعض قریش اکابر بالخصوص خاندان بنوعبد مناف کے ایک ذیلی گھر انے بنونوفل کے سربراہ عدی بن نوفل نے ان کو طعنہ دیا تھا کہ اس قدر کد دکاوش کی ضرورت اور دوسروں سے بڑے بننے کی حاجت کیا ہے جبکہ ان کی اولا دہی نہیں سوائے ایک فرزند کے۔ دوسروں سے بڑے بنے کی حاجت کیا ہے جبکہ ان کی اولا دہی نہیں سوائے ایک فرزند کے۔ ابن اسحاق وغیرہ نے جس انداز سے بیروایت نقل کی ہے وہ اس کی کمزوری کو اجا گر کرتی ہے:

قال ابن اسحاق: وكان عبد المطلب بن هاشم فيما يزعمون والله اعلم قد نذر حين لقى من قريش ما لقى عند حفر زمزم لئن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن اجدهم لله عند الكعبة فلما توافى بنوه عشرة وعرف انه سيمنعونه جمعهم ثم اخبره بنذره ودعاهم الى الوفاء لله بذلك فاطاعوه .....(١٠٠٠ مثم مراسم المراسم المراسم

بہرحال روایت کے مطابق جب ان کے دس فرزند جوان و مدافع ہو گئے تو انھوں نے اپنے فرزندوں کو جمع کر کے اپنی نذران کو بتائی اور اسے پورا کرنے کے لئے ان کو ہمت دلائی اوران سب نے ان کی اطاعت کی۔

نذر پوراکرنے اور قربانی کے بدلے اونٹ ذکح کرنے کا واقعہ بہت طویل ہے۔ قصہ مختریہ کہ کعبہ میں رکھے تیروں کے ذریعہ ہر بچہ اور فرزند کے نام پران کو چلانے کا فیصلہ ہوا اور جس فرزند کا نام نگل آئے اس کو قربان کرنے کا معاملہ طے کیا گیا۔ صداحب المقداح لین کعبہ کے تیروں کے نگراں پر وہت نے بیکام انجام دیا اور ہر بار جناب عبداللہ کا نام آتا رہا اور عبدالمطلب نے ان کو ذبح کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ اکا برقریش نے اپنی مجالس میں جب بید دیکھا کہ وہ عبداللہ کو قربان کرنے جا رہے ہیں تو وہ آڑے آئے اور دیوار آئی بن کر

ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کہانے کی کہ

کھڑے ہوگئے کہ وہ ایبانہیں کرنے دیں گے۔ بالآ خران کے عزم مصم کے سامنے یہ طے ہوا کہ ایک تجازی عرافہ (کا ہنہ) سے فیصلہ کرا کیں اور وہ جو کیے وہی کریں۔ چنا نچہ اس مقصد کے لئے وہ مدینہ گئے اور وہاں معلوم ہوا کہ وہ خاتون محتر مہنے ہیں ہے تو اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس نے بڑے سوچ بچار کے بعد فیصلہ دیا کہ فرزند کی جگہ اونٹ خدمت میں حاضر ہوئے اور اس نے بڑے سوچ بچار کے بعد فیصلہ دیا کہ فرزند کی جگہ اونٹ کر ویس۔ تیراندازی کے ذریعہ اونٹول کی تعداد بڑھی گئی حتی کہ وہ سوہوگئی اور تب عبداللہ کی جگہ اونٹول کا نام نظا اور عبد المطلب نے ان کو ذرج کر کے اپنی نذر پوری کی اور فرزند کو بچا لیا رابن هشام ۱۹۲۱ میں اور میں اس معلی ۱۳۱۷ سے بنو ۱۳۷۷ سے بنو ۱۳۷۷ سے میں اس معلی ۱۳۷۱ سے بنو ۱۳۷۷ مطبری ۱۳۹۲ میں اس معلی ۱۳۹۲ میں میں بری کو اس میں سے تیران سے تیران کئیر کر کے ایک وہ نس بن بکیر)۔

نذرعبدالمطلب اور قربانی عبدالله کی تاریخ وزمانے پر روایات میں کافی ابہام پایا جاتا ہے۔ ابن اسحاق اور ان کے پیرو کارمو گفین سیرت کے مطابق اس واقعہ کے فور آبعد ہی عبد الله کی شادی کا معاملہ ہوا۔ اس سے ریقرینہ ماتا ہے کہ فرزند کی قربانی کی منت اور اس پڑمل آوری کا کام ولا دت نبوی ہے ایک دو سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یعنی اے۔ ۵۷ ء کا کیونکہ شادی کے قبل عرصہ کے بعد ہی عبداللہ کی وفات کا سانحہ پیش آگیا۔

قال ابن اسحاق: ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد عبد الله فمر به فيما يزعمون على امراة من بنى اسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب.... و هى اخت ورقة بن نوفل.... وهى عند الكعبة فقالت له حين نظرت الى وجهه: اين تذهب يا عبد الله؟ قال: مع ابى قالت: لك مثل الابل التى نحرت عنك وقع على الآن قال: انا مع ابى ولا استطيع خلافه ولا فراقه..... (ابن هشام ۱۳۸/۱۸۱۱ وما قبل نيز ابن المن التي المنا التي المنا قبل نيز ابن

# 

سعد'۱/۹۷\_۹۷\_۹۲ طبری' ۲۶۳/۲۲۳۲ حبواله ابن اسحاق ابن

كثير ٢٤٤/٢ ٢٤٨ بحواله ابن اسحاق حلبي ٢٤٨ ٢٤٨).

بلاذری کی ایک روایت میں جوحفرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب بن عبدالمطلب باشی کی سند پرمروی ہے زمزم کھود نے اور فرزندگی قربانی کی تاریخیں بیان کی گئی ہیں۔ اول الذکر واقعہ عبدالمطلب ہاشی کے چالیسویں سال میں پیش آیا اور دوسرا اس کے میں سال بعد۔ واقد کی کی روایت میں تصریح ہے کہ فرزند کے عوض اونوں کی قربانی کا واقعہ فیل کے حادثے سے پانچ سال قبل پیش آیا تھا اور اس سال قربانی میں عبدالمطلب ہاشی کے فرزند اکبر حارث کا انقال ہوا اور مرحوم کا فرز رربیعہ اس وقت دو برس کا بچہ تھا۔ لہذار بیعہ رسول اکرم سال بوا تھا (بلاؤری المحدود کے است سال بوا تھا (بلاؤری المحدود کے است سال بوا تھا (بلاؤری المحدود کے است سال بوا تھا (بلاؤری المحدود بن عبد المطلب و لا بنه ربیعة ولدہ فیل الواقدی: و کان نحر الابل قبل الفیل بخصس سنین فکان ربیعة اسن من رسول الله سائی الله سنین)۔

اس بنا پرنذر قربانی کا بیدواقعہ ۵۹۱ ء اور ۵۹۷ء کے زمانے کابن جاتا ہے جبکہ جناب عبدالمطلب کی عمرستر سال تھی۔ توقیتِ واقعات کے لحاظ سے بیتاری خوستہ تھے معلوم ہوتا ہے کہ وفات عبدالمطلب کے سنداوران کی عمراس سے مطابقت رکھتی ہے۔ یعقو بی کے مطابق زمزم کے دریافت کرنے کے دس سال بعد جناب عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہوئی تھی اورایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ پندرہ سال (بضع عشر ہ سنہ) کے بعد ہوئی تھی اور ترق تے عبداللہ اوران کی نذر قربانی کے درمیان ایک سال کا وقفہ تھا یعنی شادی سے ایک سال تبین سے بھی مطابقت نہیں سال تبین سے بھی مطابقت نہیں رکھتی۔ (یعقو بی ' ۹/۲)

اس تقویمی حساب اور تاریخی تعیین میں فرزندانِ عبد المطلب ہاشمی کے سنین ولا دت

# ضعيف اور من گهڙت واقعات 💮 💮 💮 💮

وعمر کا حساب بھی رکھنا ضروری ہے۔ فرزندا کبر حارث بن عبد المطلب اور فرزند آخر جزہ بن عبد المطلب کے درمیان تمیں بتیس سال کا وقفہ ہے۔ حارث کی ولا دت کے وقت عبد المطلب ہاشی کی جوعم بھی رہی ہو حضرت جزہ رفاقت کے پیدا ہونے کے وقت والد ماجد کی عمر شریف ستر بہتر سال رہی تھی۔ ان کی ولا دت رسول اکرم علی تی کے تولد ہونے سے دوسال جہان میں ہو اس جہان بھلے ۲۹۹ء۔ ۵۵ء کے زمانے میں وہ اس جہان بھل کی ہے یعنی عام الفیل سے دوسال پہلے ۲۹۹ء۔ ۵۵ء کے زمانے میں وہ اس جہان رنگ و بو میں تشریف لائے تھے۔ یہ خینی حساب واقدی کی بیان کر وہ روایت کی تقد بق کرتا ہے اور بلاذری کی روایت بہند عبد اللہ بن جعفر کی بھی۔ لہذا این اسحاق وابن ہشام اور سبیلی وغیرہ کی توقیت کا اشارہ سیح نہیں ہے۔ پھوالیا محسوس ہوتا ہے کہ روایت ابن اسحاق میں دو وقعات ۔ قربانی فرزند کے واقعات ابن اسحاق میں دو انتعات ۔ قربانی فرزند کے واقعات سے متصل نہیں ابن سعد وغیرہ کی روایت میں اور اسے نذر والد وقربانی فرزند کے واقعات سے متصل نہیں بالکل الگ بیان کرتے ہیں اور اسے نذر والد وقربانی فرزند کے واقعات سے متصل نہیں بالکل الگ بیان کرتے ہیں اور اسے نذر والد وقربانی فرزند کے واقعات سے متصل نہیں بالکل الگ بیان کرتے جیسا کہ مزید بحث آگے آتی ہے۔

ابن اسحاق کی روایت اور طریقت روایت برجھی یہاں چند الفاظ ضروری ہیں کہ وہ روایت کا مقام ومرتبہ تعین کرتے ہیں اوراس سے بی تھی بھی سلجھ علی ہے کہ ان دوواقعات کو جوڑ نے ہیں کیاسبب ہوا۔ ابن اسحاق اگر جدروایت یاروایات سرت پر کھل کر تقید کم کرتے ہیں لیکن ان کا ایک طریقہ بیہ ہے کہ جب وہ کی روایت کو کمزور ضعیف یا عوای سجھتے ہیں تو وہ ایک فقرہ جیسا کہ لوگوں کا گمان ہے (فیصا یز عمون) ضرور درمیان روایت لاتے ہیں اور ایک فقرہ جیسا کہ لوگوں کا گمان ہے (فیصا یز عمون) ضرور درمیان روایت لاتے ہیں۔ اسی طرح اگر مزید ان کو وجہ ضعف کی طرف اشارہ کرنا ہوتو واللہ اعلم کا اضافہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ دوروایوں کے بیان کرنے کے لئے ''قالو ا'' (انھوں نے کہا) یا ''حد شو ا'' (انھوں نے کہا) یا ''حد شو ا'' (انھوں نے کہا) یا ''جد شو از کی روایت کے بین اور یہ تمام اشارات تقید بلکہ الفاظ تضعیف ہیں۔ عبد المطلب کی نذر کی روایت کے شروع میں ''فیما یز عمون' واللہ اعلم'' دونوں اسباب علی تفقیف و تقید موجود ہیں۔ عبد المطلب الیہ) ہونے میں میں۔ عبد المطلب الیہ) ہونے میں ہیں۔ عبد اللہ عبد المطلب الیہ) ہونے میں ہیں۔

### ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کے ان کا ان کار کا ان کار کا ان کا کا ان کا کا ان کا کا ان کا ک

''فیما یز عمون ''موجود ہے۔ عرافہ ہے متعلق روایت میں پھر بیفقرہ آیا ہے۔ سواونوں پر تیرنکل آنے کی روایت کے لئے'' فزعموا''استعال ہوا ہے اور پھر اسدی خاتون سے عبد اللہ کی ملاقات اور مکالمہ میں بھی''فیما یزعمون'' دہرایا گیا ہے۔ بیتمام علائم واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ بیروایت عوامی ہے' کہانی ہے اور نا قابل اعتبار بھی۔

جناب عبدالمطلب کی نذر زفرزند عبدالله کی قربانی کے ارادے ان کے عوض اونوں کا نخر اور عبدالله کی تذرفرزند عبدالله کی قربانی کے ارادے ان کے عوض اونوں کا نخر صکہ اس پوری روایت کا دروبست میہ بتا تا ہے کہ رادیان خوش بیان نے حضرت ابراہیم علیا کے فرزندگرامی حضرت اسلمیل علیا کے فرخ عظیم کے تاریخی واقعہ کوعبدالمطلب وعبدالله کے قصہ میں پوری طرح سے دہرایا ہے۔ واقعہ ابراہیمی کا پرتو قصہ عبدالله پرصاب نظر آتا ہے۔ ان دونوں واقعات کی چندمماثلتوں کا دوبارہ ذکراس کھا ظے صفر وری معلوم ہوتا ہے۔

(۱) حضرت ابراہیم علیہ کو فرزند قربان کرنے کا تھم رویا صادقہ میں ہوااورانھوں نے نذر مان کی۔ ان کے ذرع عظیم کا مقام بھی کعبة اللہ کے اردگر دیا قریب تھا۔ سب سے محبوب فرزند کو قربان کرنے کا فیصلہ جناب ابراہیم نے کیا۔ جناب عبد المطلب ہاشمی نے ایک تحرار کے دوران دس فرزندوں کے عطا ہونے پر کعبہ کے قریب ایک فرزند کو راہ اللی میں ذرح کرنے کی منت مان کی عبد المطلب ہاشمی نے اپنے محبوب ترین فرزند عبد اللہ کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ جناب عبد المطلب کو بھی بعض روایات کے مطابق خواب میں نذر پوری کرنے کا تھم ہوا تھا۔

(۲) فرزند براہیمی نے تکمل اطاعت و سپر دگی کا مظاہرہ کیا اور باپ کے فیصلہ ٔ قربانی کے سامنے سر جھکا دیا۔ جناب عبد المطلب کے تمام فرزندان گرامی نے والد ماجد کی نذر پوری کرنے کے فیصلے سے اتفاق کیا اور سراطاعت خم کردیا۔

(۳) حضرت ابراہیم ملینا کوارادہ ہے بازر کھنے اور حضرت آسمعیل کواطاعت بدری ہے رو کنے کا کام ابلیس نے انجام دیا۔ جناب عبد المطلب کو اس عظیم ارادے رو کنے کا فریضہ بنونخزوم کے ننہالی رشتہ داروں نے انجام دیا۔ (۳) فرزند کی جگہ جانور ذرج کرنے کا فیصلہ تقدیر الہی سے ہوا اور حضرت اسلحیل کی جگہ ایک کا ہو ہے کا فیصلہ تقدیر الہی سے ہوا اور حضرت اسلحیل کی جگہ ایک بحری یا بھیٹر قربان ہوئی۔ جناب عبداللہ کا سرعزیز بچانے کے لئے ایک کا ہو ہے ہوا نہ کی خد مات کی گئیں اور اس نے فرزند کے بجائے اونٹوں پر قرعہ ذکالا اور فرزند کا بدل تلاش کرلیا۔ عبدالمطلب نے عرب روایت کے مطابق سواونٹوں پر قرعہ ذکالا اور فرزند کا بدل تلاش کرلیا۔ (۵) قربان گاہ سے واپسی پر حضرت اسلحیل کو کسی شیطانی یا ابلیسی ذات نے گمراہ کیا تھا پائیس مگر اس کے مقابلے میں جناب عبداللہ بن عبدالمطلب ہاشی کو ایک عورت نے ' فیصو اہل '' (اونٹ کی قربانی ) کا حوالہ دے کر جناب آ منہ بنت وہب زہری سے شادی کرنے ہورے کے کی ضرور کوشش کی گرفرزند کی تا بعداری نے اس کی چلئے نہ دی۔

### كيانبى مَنْ الله المرابع الاوّل كويبيدا موئ

محمد بن اسحاق کہتے ہیں ٹی سُؤٹی سوموار کے دن جبکہ رہے الاول عام الفیل کی بارہ رائیں الاول عام الفیل کی بارہ رائیں گزر چکی تھیں پیدا ہوئے۔ ابن هشام مع الروض الانف للسهیلی (۲۷۸/۱) ضعیف هے۔ طبقات ابن سعد (۱۱۰،۱۱) البدایه والنهایه (۲۲/۲) والدلائل لابی نعیم (۱۱۰)

سیرت ابن هشام میں بیروایت بغیر سند کے ہے۔طبقات ابن سعدوالی روایت میں واقدی متر دک ہے۔ واقدی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نگائی دس رہ الاول کو پیدا ہوئے الاول کو پیدا ہوئے۔ مگر بیا بومعشر ضعیف ہوئے اس طرح ابومعشر کا قول ہے کہ آپ دور بھی الاول کو پیدا ہوئے۔ مگر بیا بومعشر ضعیف ہے۔

### صعیف اور من گهڑت واقعات 💸 🔾 🔾 🖎

ولا دہت کی تاریخ میں متفقد میں اور متاخرین سیرت نگار مؤرخین میں شخت اختلاف ہے مگر اس پر اتفاق ہے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے۔ تاریخ کسی نے پانچ رہج الاوّل آٹھ رہج الاوّل نو دُن بارہ اور سترہ رہج الاوّل بھی کہا گیا ہے شخ عبد القاور جیلانی کہتے ہیں آپ دں محرم کو پیدا ہوئے دیکھیں غنیۃ الطالبین۔

ز بیر بن بکار کے قول کے مطابق آپ رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ سہیلی کہتے میں یہ قول ان کے موافق ہے جو کہتے میں کہ آپ کی والدہ محتر مدایا م تشریق میں حاملہ ہوئیں لے

زرقانی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رجب میں پیدا ہوئ (زرقانی جلد اص ٣٠٠) ولا دت کی تاریخ کا سوفیصد تعین کرنا ڈیٹ فیکس کرنایا اس پراجماع کا دعویٰ کرنا 'یابیہ کہنا کہ جمہور نے ولا دت کی تاریخ بارہ رہج الاول بتائی ہے یہ بات درست نہیں' البت نو رہج الاول اول بوت کی تاریخ بارہ رہج الاول بنائی ہے۔

البتہ امام ابن جوزی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ رہیج الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے واقط ابن کثیر 12 کی روایت کوجمہور اور مشہور روایت کہتے ہیں اور ماہر فلکیات محمود پاشا نے 9 رہیج الاول کوراج قرار دیا ہے اس طرح شبی نعمانی انورشاہ شمیری قاضی سلیمان منصور پوری نے محمود پاشا کی تحقیق کوضیح کہا ہے۔ اس کے باوجود ہمارا موقف یہ ہے کہ ولا دت کی تاریخ کے تعین میں تمام روایات بے سنداور مشکوک ہیں اس وقت ہمارے پیش نظر سیرت کے سیچموتی امیر حمزہ کی کتاب ہے اس کے 20 5 15 پر لکھا گیا ہے آپ ہیر کے دن 12 رہیج الاول میں پیدا ہوئے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں اور اکثر کا کہنا ہے کہ آپ داریج الاول کی بار حمویں رات کو پیدا ہوئے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ 12 رہیج الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ 12 رہیج الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ 12 رہیج الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ 12 رہیج الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ 12 رہیج الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ 12 رہیج الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ 12 رہیج الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ 12 رہیج الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ 12 رہیج الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ 12 رہیج الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ 12 رہیج الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ 12 رہیج الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ 12 رہیج الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ 12 رہیج الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ غلط بات ہے کہ آپ 12 رہیج الاول کو پیدا ہوئے۔

((أَنَا اعرابكم ٰ أَنَا قُرُشي والسترضعت في بني سعد بن بكر))

لے پیز بیر بن بکار نبی ٹاٹھ کے تقریباً دوسوسال بعد پیدا ہوئے انہوں نے اس کی کوئی سند بیان نہیں کی ٹیز بیر کااپناتخیل ہے۔



ترجعد: میں تم میں سب سے زیادہ صبح عربی بولنے والا ہوں میں قریثی ہوں اور قبیلہ سعد بن بکر میں میں سب سے زیادہ صبح عربی کے سند تخت صعیف ہے۔ احرجہ ابن سعد (۱/۱/۱۷) والقاری فی الابرار (۱۱) اس میں مبشر بن عبید متروک ہے۔ الروض الانف للسهیلی (۱/۹۰/۱)

# بوقت ولا دت سارا آ نگن روش ہو گیاستار بے قریب آ گئے

عثان بن الى العاص اپنى والده سے روایت کرتے ہیں ان كى والدہ كانام فاطمہ بنت عبد اللہ ہنت ہیں ہیں آنخضرت كى ولا دت كے وقت وہاں موجود تنى میں نہ كہ ہن ہيں سمارا گھر نور سے بھر گیا ستارے قریب آ گئے كہتى ہیں میں ڈرگئ كہیں ستارے جھ پر نہ گر پڑیں ۔ضعیف ہے۔ احر جه ابو نعیم فى الدلائل پڑیں ۔ضعیف ہے۔ احر جه ابو نعیم فى الدلائل (۹۳) والبیہ قى الدلائل (۱۱۲۱) واور دہ الہیشمى فى المحمع (۱۱۲۸) میشمی كہتے ہیں اس كوطرانى نے روایت كیا ہے اوراس میں عبد العزیز بن عمران متروك ہے۔

والطبرى فى تاريخه (٤٥٤/١) واورده ابن جوزى فى المنتظم (٢٤٧/٢) وابن اثير فى الكامل (٣٥٦/١) وفى شرح المواهب (١٦٣/١) الروض الانف للسهيلى (٢٧٩/١)

درست بات سے سے کہ آپ ٹاپٹیا گی ولادت دن کے وقت ہوئی نہ کہ رات کے وقت۔

# میں اور رسول اللہ عام الفیل میں پیدا ہوئے مضور بڑے ہیں البتہ میری ولادت پہلے ہوئی

مطلب اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا قیس بن محزمہ سے روایت کرتے ہیں قیس کہتے ہیں میں اور رسول اللہ عام افیل میں پیدا ہوئے۔حضرت عثان نے بنی یعمر کے

# ضعیف اور من گهڑت واقعات 🖟 🛇 💮 💮 💮

بھائی قیاث بن اشیم سے بوچھائم بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے ہیں انہوں نے کہا بڑے رسول اللہ جیں البتہ میری ولادت پہلے ہوئے اور میں نے اہر ہدکے ہاتھی کی لیدسٹر رنگ میں بدلی ہوئی دیکھی ہے۔

اس کی سند ضعیف ہے۔ تر ندی: کتاب المناقب باب ماجاء فی میلاد النبی صدیث (۳۱۱۹) تر ندی کہتے ہیں حسن غریب ہے ہم اس کو صرف محمد بن اسحاق کی روایت سے جانتے ہیں امام تر ندی نے اس باب میں صرف یہی ایک روایت نقل کی ہے۔

# حضور کی عمر آٹھ سال ہوئی تو دا دا عبدالمطلب انتقال کر گئے؟.

یہ بات بھی سیرت کے سیچموتی ص56 پر ککھی ہے۔گر یادرہے بیقول واقدی کا ہے۔ادر واقدی متر وک الحدیث ہے اگر چہ آپ کی عمر اس کے قریب قریب ہی تھی تا ہم پورے وثو ق ویچنگی سے بیہ بات نہیں کہی جاسکتی۔واللّٰداعلم

### التخضرت مَالِينًا مُختون بيدا ہوئے؟

حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی مکائی آئے نے فرمایا میرے رب کا جو مجھ پر انعام واکرام ہان میں ایک بیہ ہے کہ میں ختند شدہ پیدا ہوااور میرے سترکوکسی نے نہیں ویکھا۔ اسنادہ ضعیف ۔ رواہ الطبرانی فی الصغیر رقم (۹۳٦) ورواہ ابن حوزی فی العلل المتناهبة رقم (۲۶۶) اس میں سفیان متفرد ہے ابن عدی کہتے ہیں بیاحادیث چوری کیا کرتا تھا۔ اس کی روایات من گھڑت ہیں۔ ابن حبان کہتے ہیں اس سے احتجاج جا ترنہیں۔ ہیٹی کہتے ہیں اس

میں سفیان بن العفز از کم تھم راوی ہے۔محمع الزوائد رقم (۱۳۸٥)

www.KitaboSunnat.com



# دادا (عبدالمطلب) كااپنے بوتے (محمد مَثَاثِیُّمَ) کے لیےاضطراب۔ حضور کی گمشدگی کا واقعہ

کندرین سعیداین باپ سے روایت کرتے ہیں یہ کہتے ہیں میں نے دور جاہلیت میں قج کیااس دوران میں نے ویکھاایک آدمی بیت اللہ کاطواف کررہا ہے اور وہ دعا کررہا تھا رب رد الی راکبی محمد ردہ الی واصطنع عندی یدا

میرے اللہ میری سواری کو محمد منافیظ سمیت لوٹا۔

محمر کو مجھ سے ملا اپنی جناب سے احسان فرما۔

کہتے ہیں ہیں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں لوگوں نے کہا عبد المطلب بن ھاشم ہے ان کا اونے کہیں چلا گیا ہے انہوں نے اپنے بیٹے محمد مُنَافِیْنِ کواس کی تلاش کے لئے بھیجا ہے راوی کہتا ہے عبد المطلب اس وقت تک اللہ تعالی کے حضور دعا کرتے رہے یہاں تک کہ محمد مُنَافِئِنَا اونٹ سمیت آ گئے تو عبد المطلب کہنے لگے میرے بیٹا جس قدر میں تیرے لیٹ ہونے پر پر بیٹان ہوا ہوں آج تک مجھے اتنی پر بیٹانی بھی نہیں ہوئی اور اللہ کی قتم آج کے بعد میں تم کوکسی کام کے لئے نہیں جھیجوں گا: بیٹا تو بھی بھی مجھے ہے جدانہ ہوا کر۔

اسنادہ ضعیف۔ مستدرك للحاكم (۲۰۳٬۲۰۳) رقم (٤١٨٤) اس میں عباس بن عبدالرحمٰن راوی مجھول ہے اگر چہاس كوحاكم اور ذہبی نے سيح كہا ہے اس طرح اس واقعہ كوسيرت كے سيچموتی میں نقل كيا گيا ہے اس كی سند كوحسن لذاته كہا ہے جبكہ بيضعيف ہے۔ حافظ ابن حجر نے تقريب (۲۲۲/۱) میں اس كومستور كہا ہے تهذيب الكمال (٣١٢٧) (٣٢٢/١٤) و تهذيب التهذيب (٢٢١/٥)

### شام كے محلات كانظر آنا

روایت ہے کہ جب نبی کریم مُنافِقاً پیدا ہوئے تو حضرت عبد الرحمان بن عوف طافظ

# 

کی والدہ شفا ڈائٹؤ بنت اوس ولا وت کے وقت آ منہ کے پاس موجو دھیں 'وہ کہتی ہیں' کہ جب
آپ پیدا ہوئے تو پہلے غیب ہے ایک آ واز آئی' پھر مشرق ومغرب کی ساری زمین میر سے
سامنے روشن ہوگئی۔ یہاں تک کہ شام کے مل مجھ کونظر آنے گئے۔ میں نے آپ کو کپڑ اپہنا
کر لٹایا ہی تھا کہ اندھر اچھا گیا۔ اور میں ڈرکر کا پننے گئی۔ پھر واپنی طرف سے پچھروشن نگلی تو
سے آواز سننے میں آئی' کہ کہاں لے گئے تھے۔ جواب ملا کہ مغرب کی سمت' ابھی پچھ ہی دہر
ہوئی تھی کہ پھر وہی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں ڈرکر کا نبی۔ پھر آ واز آئی کہ کہاں لے گئے تھے۔

سیرسلیمان ندوی لکھتے ہیں۔ بید کایت ابوقعیم میں ہے۔اس کا بچ کاراوی احمد بن مجمد بن عبد العزیز الزہری نامعتر ہے۔اوراس کے بقیدروایت مجبول الحال ہیں۔ سیر<sup>ت النبی</sup> ص ۷۶۳ ج ۳۔ دلائل النبوة اردو ص ۱۳۹

### گلے میں تعویز ڈالنے کا قصہ

روایت ہے کہ آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہ رہا ہے اے آمنہ تیرا بچہ
تمام جہاں کا سر دار ہوگا۔ جب بچہ پیدا ہوتو اس کا نام محمد منافیق اوراحد سافیق کی رکھنا۔ اور یہ تعویذ
گلے میں ڈال دینا۔ جب وہ بیدار ہوئیں تو سونے کے ایک بیتر پر بچھاشعار کھے لیے۔
سید صاحب فرماتے ہیں بید قصہ ابونعیم میں ہے۔ اس کا راوی ابوغز بید محمد بن موئی
الانصاری ہے۔ جس کی روایتوں کو امام بخاری محمر کہتے ہیں۔ ابن حبان کا بیان ہے کہ بیہ
دوسروں کی حدیثیں چرایا کرتا تھا۔ اور روایات وضع کر کے تقدراویوں کی جانب منسوب
کرتا۔ متاخرین میں حافظ عراقی نے اس روایت کو بے اصل اور شامی نے انتہائی ضعیف کہا
ہے۔ ابن اسحاق نے بھی اس کوروایت کیا ہے۔ لیکن کوئی سند بیان نہیں کی۔ ابن سعد میں بیہ
روایت واقد کی کے والہ سے خدکور ہے۔ جس کی دروغ گوئی بیان نہیں۔



### زمین برستاروں کا جھک آنا

ایک روایت به بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عثمان ٹٹاٹٹؤ بن ابی العاص صحابی کی والدہ ' رسول اللہ ٹاٹٹٹئ کی ولادت کے وقت موجود تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آ منہ کو دریز و پیدا ہوا تو بیمعلوم ہوتا تھا کہتمام ستارے زمین پر جھکے آتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں ڈری کہ کہیں زمین پر نہ گر پڑیں۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو جدھر نظر جاتی تھی۔ تمام گھر روثنی ہے معمور تھا۔

یے قصہ ابونعیم طبرانی اور بیہ قی میں مذکور ہے۔اس کی روایت میں یعقوب بن محمد زہری پایة اعتبار سے ساقط ہے اور عبدالعزیز بن عمر بن عبدالرحمان بن عوف محض ایک داستان گو اور جھوٹا انسان تھا۔

#### حالت حمل میں حمل کامحسوس نہ ہونا

آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے ایام حمل کی کوئی علامت پیدائہیں ہوئی۔اورعورتوں کوان ایام میں جوگرانی اور تکلیف محسوں ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوئی۔ بجز اس کے کہ معمول میں پچھ فرق آ گیا تھا۔

سیدصاحب لکھتے ہیں کہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں اس قصہ کو محمہ بن اسحاق اور ابوقیم کے حوالہ سے بیان کیا ہے۔ لیکن ابن اسحاق کی کتاب جو آج کل ابن ہشام کے نام سے مشہور اور چھپی ہوئی ہے۔ اور نیز دلاکل الی تعیم کے مطبوعہ نے میں اس قسم کا کوئی واقعہ مذکور نہیں ۔ قسطلانی کی پیروی میں دوسرے بے احتیاط متاخرین مثلاً سیرت حلبیہ اور مصنف خیس نے بھی ابن اسحاق اور ابوقیم ہی کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔

کیکن ابن سیدالناس نے عیون الاثر میں بجاطور پراس روایت کے لیے واقدی کا حوالہ دیا ہے۔ دراصل بیہ قصہ ابن سعد نے نقل کیا ہے۔ اور اس روایت کے دوسلسلے لکھے ہیں۔ مگر ان میں سے ہرایک کا سرسلسلہ واقدی ہے۔ اور اس کی نسبت محدثین کی رائے



پوشیدہ نہیں۔ علاوہ ازیں ان میں سے کوئی سلسلہ بھی مرفوع نہیں۔ پہلاسلسلہ عبد الله بن وہب پرختم ہوتا ہے۔ جواپنی چھو پھی سے روایت کرتے ہیں وہ کہتی ہیں ہم سنا کرتے تھے۔ دوسرے سلسلے کو واقدی زہری پر جا کرختم کردیتا ہے۔

# كيا آمنه كے كئى بچے ہوئے؟

ایک روایت اس کے بالکل برعکس ہے جوابن سعد میں ہے کہ آ منہ کہا کرتی تھیں کہ میرے پیٹ میں کئی بچے رہے۔لیکن اس بچہ سے زیادہ بھاری اور گراں مجھے کوئی جسوس نہیں ہوا۔

سیدسلیمان ندوی مرحوم تحریر فرماتے ہیں

اول توییروایت معروف اور مسلم واقعہ کے خلاف ہے آمنہ کے ایک کے سوا اور کوئی پچنہیں ہوا' اور نہ حمل رہا دوسرے مید کہ اس روایت کا سلسلہ ناتمام ہے۔ اس معنی کی ایک اور روایت شداد بن اوس ڈائٹڑ صحابی کی زبانی منقول ہے۔ کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ میں اپنے والدین کا پہلوٹا ہوں' جب میں شکم مادر میں تھا تو میری ماں عام عورتوں سے زیادہ گرانی محسوس کرتی تھی۔ (کنز العمال' کتاب الضعفاء)

معانی بن زکریاالقاضی نے اس روایت پراتی ہی جرح کی ہے کہ یہ منقطع ہے۔ یعنی شداد بن اوس ڈائٹوزاوران کے بعد کے راوی مکول میں ملا قات نہیں۔ اس لئے بیچ میں سے ایک راوی کم ہے۔ حالا تکہ اس سے بڑھ کریہ ہے کہ اس کا پہلا راوی عمر بن بیچ کذاب وضاع اور متروک تھا۔

#### عمروبن فبيج راوي كانعارف

عمر بن مبیج:اس کی کنیت ابونعیم ہے۔ میخراسان کا باشندہ تھا۔ ذہبی کہتے ہیں میڈ نقداور امین نہیں ہے۔ابن حبان کہتے ہیں میاحادیث وضع کرتا تھا۔ دار قطنی وغیرہ کہتے ہیں متر وک ہے۔امام از دی فرماتے ہیں کذاب ہے۔احمد بن علی السلیمانی کا قول ہے کہاس نے ایک

### ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کہا ہے ۔

خطبہ وضع کیا تھا۔ جس کے بارے میں اس کا دعویٰ بیتھا کہ بیصور کی زندگی کا آخری خطبہ بے۔ اس نے ایک منتر بھی وضع کر کے حضور کی جانب منسوب کیا ہے کہ اسے پڑھ کرسونے سے انسان احتلام سے محفوظ رہتا ہے۔ میزان الاعتدال (۲۲۸۰) تھذیب الکمال سے انسان احتلام سے محفوظ رہتا ہے۔ میزان الاعتدال (۲۲۸۰) تھذیب التھذیب (۲۳۲۷) تقریب (۲۲۳/۲) الکمال (۲۲۲۸) الکمان (۲۲۹/۲) الکمان (۲۲۹/۲) الکمان (۲۸۲۸)

### حضور کے سال بیدائش میں روئے زمین برکسی لڑکی کا بیدانہ ہونا

بیان کیا جاتا ہے کہ جب نبی کریم طابقیق کی ولادت کا وقت آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آسانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیئے جائیں۔ فرشتے باہم بشارت دیتے پھرتے تھے۔ سورج نے نور کا نیا جوڑا پہنا۔ اس سال دنیا کی تمام عورتوں کو سے رعایت ملی کہ سب فرزند نرینہ جنیں نہ درختوں میں پھل آگئے۔ آسان میں زبر جددیا قوت کے ستون کھڑے کے نہر کوڑ کے کنارے مشک خالص کے درخت اُگائے گئے۔ مکہ کے بُت اوند ھے ہوگئے۔ وغیرہ وغیرہ۔

یہ داستان مواہب لدنیہ اور خصائص کبریٰ میں ابولیم کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے۔
لیکن ابولیم کی دلائل الغوۃ کے مطبوع نسخہ میں جہاں اس کا موقع ہوسکتا تھا وہاں یہ روایت مجھ کوئیں ملی مکن ہے کہ ابولیم میں ہوئیا یہ مطبوع نسخہ کمل کوئیں ملی میکن ہے کہ ابولیم میں کے ایک راوی شہو ہوئیا یہ مطبوع نسخہ کمل شہو ہیں حال اس روایت کی بنیا دصرف اس قدر ہے کہ ابولیم چوتھی صدی کے ایک راوی عمر و بن قتبیہ سے قبل کرتے ہیں۔ کہ ان کے والد قتبیہ جو ہڑے فاضل تھے بیان کرتے تھے قبطل نی نے مواہب میں اس روایت کونقل کرکے لکھا ہے کہ عمر و بن قتبیہ مطعون ہے۔ حافظ سیوطی نے خصائص میں اس روایت کونقل کرکے لکھا ہے کہ عمر و بن قتبیہ مطعون ہے۔ حافظ سیوطی نے خصائص میں اس روایت کو منکر کہا ہے۔اور واقعہ یہ ہے کہ یہ تمام تر بے سند وارموضوع ہے۔



### جانورون كاكلام كرنا

سیا کیک طویل داستان ہے جو حصرت عبد اللہ بن عمباس رٹاٹٹؤ کی جانب منسوب کی گئی ہے۔اس کہانی کے الفاظ ہیں۔

آتخضرت نگالی کے حمل میں آجانے کی جونشانیاں تھیں'ان میں سے ایک نشانی سے کہ اُس رات قریش کے سب جانور بولنے گئے۔ اور کہنے گئے کہ رب کعبہ کی قشم آتخضرت نگالی اُس اور اہل دنیا کے جراغ ہیں۔ قریش اور میں آگئے۔ وہ دنیا جہاں کی امان اور اہل دنیا کے جراغ ہیں۔ قریش اور میگر قبائل کی کا ہمنے مورتوں میں کوئی الی نتھی کہ اس کا جن اس کی آتھوں سے اوجھل بنہ ہو گیا ہو۔ اس روز دنیا کے تمام اوجھل بنہ ہو گیا ہو۔ اس روز دنیا کے تمام بادشا ہوں کے تخت اوند ھے ہو گئے۔ اور سلاطین اس دن گونے ہو گئے۔ مشرق کے وحش بادشا ہوں کے تخت اوند ھے ہوگئے۔ اور سلاطین اس دن گونے ہو گئے۔ مشرق کے وحش جانوروں نے مغرب کے وحش جانوروں کو جاکر بشارت دی۔ اس طرح ایک دریا نے دوسرے دریا کوخش خبری سنائی۔ اور پورے ایا محمل میں ہر ماہ آسان وزمیں سے یہ نداسی جانے گئی۔ کہ بشارت ہو کہ حضرت ابوالقاسم شائی آئے کے زمیں پر ظاہر ہونے کا زمانہ قریب آیا۔

حضرت کی دالدہ فرماتی تھیں کہ جب میرے حمل کے چھے مہینے گزرے تو خواب میں جھے کی نے تھوکرد ہے کہ کہاا ہے آ منہ تمام جہال کا سردار تیرے پیپٹ میں ہے۔ جب وہ پیدا ہوتو اس کا نام محمدر کھنا' اوراپی حالت کو چھیائے رکھنا۔ کہتی ہیں کہ جب ولا دت کا زمانہ آیا تو عورتوں کو جو پچھ بیش آتا ہے وہ مجھ کو بھی پیش آیا۔ اور کسی کو میری اس حالت کی خبر نہتی۔ میں گھر میں تنہاتھی۔ عبدالمطلب خانہ کعبہ کے طواف کو گئے تھے۔ تو میں نے ایک زوری آواز سی جس خیری تمام دہشت دور ہوگئی۔ اور درد کی تکلیف بھی جاتے ہا نو وکو میرے دل پر مار ہا ہے اس سے میری تمام دہشت دور ہوگئی۔ اور درد دکی تکلیف بھی جاتی رہی۔ پھرایک طرف دیکھا کہ بین ہوا سے چھے کراس کو پی گئی۔ اس کے پینے ہے ایک طرف دیکھا کہ بیند ہوا تھی جو تیں جن کے بین گویا عبد نورتکل کر مجھ سے بلند ہوا تھی میں نے دیکھا کہ چند عورتیں جن کے قد لیے لیے ہیں' گویا عبد نورتکل کر مجھ سے بلند ہوا تھی میں نے دیکھا کہ چند عورتیں جن کے قد لیے لیے ہیں' گویا عبد

ضعيف اور من گهڙت واقعات 💸 🔾 🔾 🔻

المطلب کی بیٹیاں ہیں۔وہ مجھےغور ہے دیکھر ہی ہیں۔ میں تعجب کرر ہی ہوں کہان کو کیسے میرا حال معلوم ہوا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ ان عورتوں نے کہا کہ ہم فرعون کی بیوی آسیداور عمران کی بیٹی مریم اور پیرحوریں ہیں میرا در دزیا دہ بڑھ گیا۔اور ہر گھڑی آ واز اور زیادہ ہلندتھی۔استے میں ایک سپیددیبا کی حیا درآ سان وزمین کے درمیان پھیلی نظر آئی۔اور آواز آئی کہ اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپالو میں نے دیکھا کہ چندمرد ہوا میں معلق ہیں۔ان کے ہاتھوں میں جاندی کے آفانے ہیں اور میرے بدن سے موتی کی طرح پسینہ کے قطرے لیک رہے ہیں'جس میں مشک خالص ہے بہتر خوشہوتھی۔ اور میں دل میں کہدر ہی تھی کہ کاش عبد المطلب اس وقت میرے پاس موجود ہوتے۔ پھر میں نے پرندوں کا ایک غول دیکھاجونہ معلومٰ کدھر ہے آئے تتے۔وہ میرے کمرے میں گھس آئے۔ان کی منقاریں (چونچیں ) زمردکی اور آباز و یا قوت کے تھے۔میری آنکھوں سے اس وقت پردے اٹھا دیئے گئے۔تو اس وقت مشرق ومغرب سب میری نگاہوں کے سامنے تھے۔ تین جھنڈ نے نظرآئے۔ ایک مشرق میں'ا یک مغرب میں اورایک خانہ کعبہ کی حیبت پر۔اب در دز ہ زیادہ ہڑھ گیا۔تو مجھے ابیامعلوم ہوا کہ مجھے کچھ عورتیں ٹیک لگائے بیٹھی ہیں'اوراتیٰعورتیں بھر گئیں کہ مجھے گھر کی کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔اس ا ثنامیں بچہ پیدا ہوا می نے پھر کر دیکھا تو وہ تجد ہ میں پڑا تھا۔اور دوانگلیوں کوآساں کی طرف دعا کی طرح اٹھائے ہوئے تھا۔ پھرایک سیاہ بادل نظرآیا جو آسال سے اتر کر نیچے آیا۔ اور مجھ پر چھا گیا۔ اور بچدممری نگاہ سے جھپ گیا۔ استے میں ایک منادی سی کہ محمد سکھیلی کوزمین کے مشرق اور مغرب تھما دؤ اور سمندروں کے اندر لے جاؤ۔ کہ سب ان کا نام نامی اور شکل وصورت بیجیان لیں اور جان لیس کہ بیمٹانے والے ہیں۔ یہاسینے زمانہ میں شرک کا نشان مٹادیں گے۔ پھرتھوڑی ہی دریمیں بادل ہٹ گیا۔اور آپ دودھ سے زیادہ سفید کیڑے میں لیٹے نظر آئے۔جس کے بنچے سزریشم تھا۔ ہاتھوں میں سفیدمو تیوں کی تین تنجیاں تھی۔اور ایک آواز آئی کہ محمد کو فتح ونصرت اور نبوت کی تین سخيال دى تمئيل بين-

سیدصاحب لکھتے ہیں کہ ہیں نے دل پر جبر کر کے یہ حکایت نقل کی ہے۔ اس لئے کہ میلاد کے عام جلسوں کی رونق ان ہی روایتوں سے ہے۔ بیروایت ابونعیم میں حضرت ابن عباس ٹاٹٹو سے نقل کی گئی ہے۔ اور سند کا سلسلہ بہ ظاہر متصل بھی ہے۔ لیکن اگر سی کو اساء الرجال ہے آگاہی بھی نہ ہواوروہ صرف ادب عربی کا صحح ذوق ہی رکھتا ہوتو وہ فقط روایت کے الفاظ اور عبارت کود کھے کر یہ فیصلہ کردے گا۔ کہ یہ تیسری چوتھی صدی کی بنائی ہوئی ہے۔ اس روایت میں بچی بن عبد اللہ الباملتی اور ابو بکر بن ابی مربی ہیں۔ پہاڑ تھی بالکل ضعیف ہے اور دسورانا قابل جمت ہے۔ ان کے آگے کے راوی سعید بن عمر والا نصاری کا کوئی پہنیں۔

#### ابوبكرابن افي مريم كے حالات

ابو بکر بن ابی مریم: پیشخص قبیلہ عنسان سے تعلق رکھتا تھا۔ اور خمص کا باشندہ تھا۔ اس کے باپ کا نام عبداللہ اور ابومریم کنیت ہے۔خوداس کی کنیت تو ابو بکر ہے۔لیکن اس کے نام میں زبردست اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا نام بکر ہے ایک قول یہ ہے کہ بکیر ہے۔کوئی کہتا ہے کہ عمروہے۔کوئی عامر بتا تا ہے۔اورکوئی کہتا ہے عبدالسلام ہے۔

فرہبی کہتے ہیں کہ بیمحدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اس کی روایات ابوداؤ دُرّ مذی اورا ہن ملجہ میں پائی جاتی ہیں۔ یہ بہت عبادت گزار شخص تھا۔ ابوالیمان بقیہ اور با بلکتی وغیرہ اس سے روایات نقل کرتے ہیں۔ امام احمد وغیرہ فرماتے ہیں بیضعیف ہے روایت حدیث میں منطیاں بہت کرتا ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں بیر جحت کے قابل نہیں۔ ابن عدی نے اس کی متعدد روایات کو مشکر قرار دیا ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں۔ اس کا حافظ نہایت ردی تھا۔ جب کوئی روایت بین ہماییان کرے نووہ قابل جست نہیں۔

بقید کابیان ہے کہ ابو بکر بن ابی مریم کے گاؤں میں زینون کے درخت بہت تھے۔اور کوئی درخت ایسا نہ تھا۔جس کی جانب اس نے منہ کر کے پوری رات عبادت نہ کی ہؤ ہر

#### ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کارکانی کار

وقت روتا ربتا تقار جوز جانی کہتے ہیں بہت پر بیز گارانسان تقار ۲۸/۱۲ میں اس کا انتقال جوا میزان الاعتدال ت (۶۰۷ ) تهذیب التهذیب (۲۸/۱۲) تقریب التهذیب (۴۹۸/۲) سیر الاعلام (۴۶۷) الطبری (۲۰۷۱) طبقات ابن سعد (۷۸۷/۷) التاریخ الکبیر (۹/۹) المعنی (۷۳٤۰) مجمع الزوائد (۱۸۸/۱)

"ویا بیکوئی بہت ہی پنچ ہوئے بزرگ تھے۔لیکن بیہ ہر ہر درخت کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے کی منطق ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ بیہ بھی کوئی سلوک کی منزل ہوگ۔ کیونکہ صوفیا ، کوآبادی میں سلوک کی منزل حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے وہ جنگلوں کا رخ کرتے ہیں۔ ہاں بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیرواقعہ سرے سے ہی جھوٹ ہواس لئے اس واقعہ کوفل کرنے والا ان کاشا گرد بقیہ ہے۔جوغالی درجہ کا شیعہ ہے۔ بلکہ ابوسعید محدث نے تو بقیہ کے حال پر نہایت عمدہ تبرہ وفر ماتے ہیں۔

ا حادیث بقیه 'بیت نقیه' فکن منصاعلی التقیه به بقیه کی احادیث احیمی نهیں ہوتیں تو ان سے تقیه کر ( بعنی چ کررہ )

قارئین پیضرور ذہن شین رکھیں کہ حضرت عباس رٹائٹؤ حضور کے بیچا حضور سے صرف ڈیڑھ دوسال بڑھ نے خواران کے بیٹے عبداللہ ڈائٹؤ جوابن عباس کے نام سے مشہور ہیں۔ اور خلفائے عباسیدان ہی کی اولا دسے ہیں یہ بھرت مدینہ سے صرف دوسال قبل بیدا ہوئے ہیں۔ ابندا اس سلسلے میں جتنی روایات ان حضرات کی جانب منسوب کی جاتی ہیں۔ وہ سب نہ صرف خالص جھوٹ ہیں۔ بلکہ راوی کی جہالت بھی ثابت کرتی ہیں۔ ایسی روایات کے لئے مزید کی حاجت نہیں۔

ہمیں ای داستاں میں سب سے زیادہ چیرت ناک دوبا تیں خاص طور پرنظر آئیں۔ ا کوئی عورت زچگی کے وقت کسی مرد کی آمد پسندنہیں کرتی ۔ حتیٰ کہ خاوند کی بھی۔ کجا کہ ایسے وقت میں وہ اس بات کی خواہش کرے کہ اس کا سسراس کے پاس ہو ٔ حالا نکہ سسر سے تو بہوکوا یک خاص قتم کا تجاب ہوتا ہے۔

## ضعیف اور من گهڑت واقعات گان کے کہا

۲۔جب حضور کی ولا دت کے باعث اس دور کے عاملوں کے جنات عائب ہو گئے۔ اوران کی کہانت یعنی فنِ عملیات سلب ہو گیا تو اس دھندے کو اب حضور کے ماننے والوں نے کیسے اپنالیا؟ اور کا ہنوں کی طرح غیب کی خبریں کس طرح بیان کرنے لگے۔ اور کس طرح انہوں نے جنات کی دوتی کواینے لئے جائز سمجما؟

یہ بھی غورطلب امر ہے کہ مشرق ومغرب تو دکھا دیئے جاتے ہیں۔اور وہاں حجسنڈ بے بھی گاڑے جاتے ہیں۔اور وہاں حجسنڈ بے بھی گاڑے جاتے ہیں۔لیکن جنوب وشال کا کسی روایت میں پیتنہیں چاتا۔ کیا ان راویوں کے نزد کیک صرف دوہی متیں ہوتی تھیں؟ پھر تو ان کی عقلوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔

### پیدائش کے ساتھ سینہ جاک ہونا

ای قسم کی ایک اور روایت حضرت عباس ڈاٹھنز سے نقل کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی عبداللہ جب پیدا ہوئے تو ان کے چہرے پر سوری کی ہی روشی تھی۔ اور دالد نے ایک دفعہ خواب دیکھا۔ بنوکی ایک کاہنہ نے بیخواب من کریے پشین گوئی کی کہ اس لڑک کی پشت سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا۔ جوتمام دنیا پر حکومت کرے گا۔ جب آ منہ کے شکم سے بچہ پیدا ہوا۔ تو ہیں نے ان سے بو چھا کہ ولادت کے اثنا ہیں تم کوکیا پچھ نظر آیا۔ انہوں نے کہا۔ جب مجھ در دہونے لگا تو ہیں نے بڑے زور کی آ واز تی جوانسانوں کی آ واز کی طرح نہیں۔ ادر سبز ریشم کا پھر برایا قوت کے ڈنڈ سے ہیں لگا ہوا آسان وز مین کے نیچ میں کی طرح نہیں۔ ادر سبز ریشم کا پھر برایا قوت کے ڈنڈ سے میں لگا ہوا آسان وز مین کے نیچ میں کر انظر آیا۔ اور میں نے دیکھا کہ بچہ کے سرسے روشنی کی کرنیں نگل نگل کر آساں تک جاتی ہیں۔ شام کے تمام کل آگ کا شعلہ معلوم ہوتے تھے۔ اور اپنے پاس مرغا ہوں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ اس نے بچہ کو بجدہ کیا۔ پھر اپنے بروں کو کھول دیا۔ اور سعیرہ اسد یہ کود کھا کہ وہ کہتی ہوئی گزری کہ تیرے اس بچہ نے بول اور کا ہنوں کو بڑا صدمہ پہنچایا۔ ہائے سعیرہ ہلاک ہو گئی۔ پھرایک بلندو بالا سپیدرنگ جوان نظر آیا۔ جس نے بچہ کو میرے ہاتھ سے لے ایا۔ اور گئی۔ گئی۔ پھرایک بلندو بالا سپیدرنگ جوان نظر آیا۔ جس نے بچہ کو میرے ہاتھ سے لیا۔ اور گئی۔ گئی۔ اس کے منہ میں اپنالعاب دہن لگایا۔ اس کے منہ میں سونے کا طشت تھا اس نے بچہ کے ۔

### ضعيف اور من گهڙت واقعات گاڻ کا کا کا کا

پیٹ کو پھاڑا۔ پھراس کے دل کو نکالا۔اس میں ہے ایک سیاہ داغ نکال کر پھینک دیا۔ پھر سبز حریر کی تھیلی کھولی۔اس میں ہے ایک انگوشی نکال کرمونڈ ھے کے برابر مہر لگائی اور اس کو ایک کرتہ پہنا دیا۔اے عباس ڈلٹنے میں نے بیددیکھا۔

اس دوایت کو لکھنے کے بعد سید صاحب تحریر فر ماتے ہیں۔

ال روایت کے متعلق جمیں کی ھوزیادہ کہنائیں ہے کہناقلین نے اس کے ضعف کوخود سلیم کیا ہے اور سیوطی نے لکھا ہے کہ اس روایت اور اس سے پہلے کی دوروایتوں میں سخت نکارت (لیعنی مشکر ہاتیں) ہے۔ اور میں نے اپنی اس کتاب خصائص میں ان متیوں سے زیادہ مشکر کوئی روایت نقل نہیں کی (لیعنی ہماری کتاب میں مشکرات تو بہت ہیں لیکن وہ اشنے اعلیٰ بیانہ کی نہیں ہیں) اور میرادل ان کے لکھنے کونہیں جا ہتا تھا۔ لیکن میں نے محض ابولعیم کی تھایہ میں لکھ دیا ہے۔ (لیعنی اگر ابولعیم میں گڑھے میں نہ گرتے تو میں بھی نہ گرتا)

جن روایتوں کوسیوطی لکھنے کے فاہل نہ مجھیں۔ آپ ان کے ضعف کے درجہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ کہن روایتوں کو سیوطی اس روایت کا ہیں۔ کیونکہ سیوطی کی کتابوں کا درار و مدار ہی ضعیف روایتوں پر ہے۔ سیوطی اس روایت کا ماخذ ابو فیم کو ہتاتے ہیں۔ مگر بیرروایت مجھے دلائل الی فیم کے مطبوعہ نسخہ میں نہیں ملی۔ سیجھی یا در ہے کہ حضرت عباس ڈلٹٹؤ اسخضرت مگاٹٹؤ سے ایک دوسال بڑے تھے۔ جب آ منہ نے وفات پائی تو وہ سات آٹھ برس کے بچے ہوں گے۔

#### كعبه برقبضه

حضرت ابن عباس ر النائی سے روایت ہے کہ آمنہ آنخضرت سائی آئی کی ولادت کا قصہ بیان کرتیں تھیں 'کہ میں جرت میں تھی کہ تین آدمی دکھائی دیئے۔ جن کے چہرے سورج کی طرح چک رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفا بہتھا 'جس سے مشک کی خوشبوآرہی تھی 'دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا حشف تھا 'جس کے چارگوشے تھے۔ اور ہرگوشہ میں سبیدموتی رکھاتھا 'ایک آواز آئی۔ اے اللہ صبیب یہ پوری و نیا پورپ 'بچیم 'خشکی ورس سبیدموتی رکھاتھا 'ایک آواز آئی۔ اے اللہ صبیب یہ پوری و نیا پورپ 'بچیم 'خشکی ورس کے میں نے کہتم ہوکر آئی ہے' اس کے جس گوشہ کودل چاہم میں لے لیجے' آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے

گھوم کر دیکھا۔ کہ بچہ کہاں ہاتھ رکھتا ہے۔ میں نے دیکھا کہاس نے پچ میں ہاتھ رکھا تو کہنے والے کی آوازش کی کہرب کعبہ کی میم محمد نے کعبہ پر قبضہ کرلیا ہے۔ ہاں یہ کعبہ اس کا قبلہ اور مسکن رہے گا۔ تیسرے کے ہاتھ میں سپید حریرتھا'اس نے اس کو کھولا تو اس میں سے ایک انگوشی نکلی' جس کو دیکھے والوں کی آئکھیں حیرت کرتی تھیں' پھروہ میر ب پاس آیا تو طشت والے نے اس انگوشی کو لے کر اس آفاتہ ہے سات باراس کو دھویا۔ اور بچہ کے مونڈ ھے پر مہر کر دی' اور حریر میں اس کو لپیٹ کر مشک خالص کے دھاگے ہے باندھ دیا اور تھوڑی دریرتک اپنے بازوؤں میں لپٹائے رکھا۔

ابن عباس بڑائی کہتے ہیں بیرضوان جنت تھا پھر بچہ کے کان میں پچھ کہا۔ آ منہ کہتی ہیں میں اسے سمجھ نہ سکی۔ اور پھر اس نے کہا۔ اے محمد بشارت ہو کہ کسی نبی کوکوئی ایساعلم عطا نہیں کیا گیا۔ جوتم کونبیں دیا گیا۔ تم سب پغیمروں سے زیادہ شجاع بنائے گئے۔ تم کوفتح ونصرت کی سنجی دی گئی۔ اور رعب وداب بخشا گیا۔ جوتم ہمارانام سنے گا۔ نواہ اس نے تم کو بھی دیکھا بھی نہ ہوتو وہ کانی جائے گا۔ اے اللہ کے خلیفہ۔

اس روایت کا ماخذیہ سے کہ یکی بن عائذ التوفی ۱۳۷۸ نے اپنی کتاب''میلاد' میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن دھیہ محدث نے بڑی جرأت کر کے اس کوغریب کہا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کوغریب کہنا بھی اس کی توثیق ہے۔ بیتمام تر بے اصل اور بے بنیا ہ ہے۔

#### تمام دنيا پر قبضه

آمندکابیان ہے کہ جب میرے یہاں حضور کی ولادت ہوئی تو ایک بڑاابر کا گلزانظر
آیا 'جس میں سے گھوڑوں کے ہنہنانے 'پروں کے چھٹیھٹانے اور لوگوں کے بولنے کی
آوازیں آر ہی تھیں۔ وہ ابر کا ٹکڑا بچہ کے اوپر چھا گیا۔ اور بچہ میری نگا ہوں سے اوجمل ہو
گیا۔ البتہ منادی کی آوازی سنائی دی کہ محمد کو ملکوں پھراؤں۔ اور سمندر کی تہوں میں
لے جاؤ۔ کہ تمام دنیاان کے نام ونشان کو پہچان لے اور جن وانس 'چرندوپر نداور ملائکہ بلکہ
ہرذی روح کے سامنے ان کو لے جاؤ۔ ان کوآ وٹم کا خلق'شیث کی معرفت' نوٹ کی شجاعت'

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ ضعیف اور من گهڑت واقعات ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ كُلُّ كُلُّ اللَّهُ اللّ

ابراہیم کی دوئی اسمعیل کی زبال اسحاق کی رضا اصالح کی فصاحت اوظ کی تھمت موٹی کی تخت ایوب کا صبر اونیس کی طاعت ایوش کی جہاد داؤد کی آواز دانیال کی مجت الیاس کا دقار سختی کی پاکدامنی اورئیس کی طاعت ایوش کا جہاد داؤد کی آواز دانیال کی مجت الیاس کا دقار سختی کی پاکدامنی اورئیس کی خربید عطا کرو۔اورثمام پیغیبرول کے اخلاق میں انہیں غوط دو محتی کی استہ بھی ہیں۔اور اس کے اندر سے پانی خیک رہا ہے۔ آواز آئی۔ ہاں محمد نے تمام دنیا پر قبضہ کرلیا۔ اور کوئی تخلوق ایسی نہ رہی جوان کے طقہ اطاعت میں نہ آگئی ہو کہتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا تو نظر آیا۔ کہ آپ کا چبرہ چودھویں رات کے جاند کی طرح ہے۔اورمشک خالص کی ہی خوشبو آپ سے نکل رہی ہے۔ دفعت میں اسفیدریشم ہے۔اس سے نکل رہی ہے۔ دفعت میں سززم دکا طشت ہے۔اور تیسرے کے ہاتھ میں سفیدریشم ہے۔اس نکے سفیدرشیم کو کھول کر اس میں سے انگوشی۔ جس کو دکھی کر آپ تکھیں خیرہ ہوتی تھیں نکائی۔ نہیں اس نے انگوشی کوسات دفعہ اس آفیا ہے کہ پانی سے دھویا۔ پھرمونڈ سے پر مہر کر کے بہتے تھوڑی دیرے لئے اپنی کردیا۔

اس حکایت کی بنیادیہ ہے کہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں السعادۃ والبشری نامی ایک میلاد کی کتاب ہے اس کو قل کیا ہے۔ اور السعادۃ والبشری کا مصنف کہتا ہے کہ اس نے خطیب سے اس روایت کولیا ہے۔ روایات کے لحاظ سے خطیب کی تاریخ کا جودرجہ ہے وہ کے معلوم نہیں۔قسطلانی نے اس روایت کوابوقعیم کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ مگر دلائل ابو تعیم کے مطبوعہ نسخہ میں تو اس کا پیٹر نہیں نے نیمت یہ ہے کہ حافظ قسطلانی نے خود تصریح کر دی ہے کہ اس میں شخت نکارت ہے۔

### گہوارے میں کلام کرنا

حافظ ابن تجرف فتح الباری ج۲ ص۳۳۳ پروافدی کی سیر کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ آپ کا کہ آپ نے گہوارے میں کلام کیا۔ ابن سبع کی خصائص میں ہے کہ فرشتے آپ کا پنگوڑ اہلاتے تھے سب سے پہلا فقرہ زبان مبارک سے بی نکلا۔ المحمد لله کبیرا

والحمد لله كثيرا - ابن عائد وغيره ميلا دكى بعض اور كتابون ميں اور فقر يہي منسوب ميں - مثلاً كه آپ نے لااله الله يا جلال رئي الرفع يرشا-

واقدی کی سیر سے مراداگر واقدی کی مغازی ہے تو اس کا کلکتہ کا مطبوعہ نسخہ جومیر ہے پیش نظر ہے۔ اس میں بیدواقعہ نہ کو رنہیں۔ اورا گرجوتا بھی تو واقدی کا کیااعتبار ہے؟ ابن سبع اور این عائد وغیرہ زمانہ متاخر کے لوگ ہیں۔ اور قدماء سے روایت کی نقل میں بے احتیاط ہیں۔ کسی قدیم ماخذ سے اس روایت کاعلم نہیں ہوتا۔ معلوم نہیں انہوں نے بیر وایتی کہاں ہے لیں۔

#### جا ندے باتیں کرنا

بیان کیاجا تا ہے کہ حضرت عباس بڑا ٹھٹانے آنخضرت ٹاٹٹیٹا سے عرض کیا۔ یارسول اللہ مجھ کوجس نشانی نے آپ کے مذہب میں داخل ہونے کا خیال دلایا' وہ یہ ہے کہ جب آپ گہوارے میں تھے۔تو میں نے دیکھا کہ آپ چا نداور چاند آپ سے باتیں کرتا تھا۔اور انگلی سے آپ اس کوجد ھراشارہ کرتے تھے ادھر جھک جاتا تھا۔فر مایا ہال وہ جھے سے باتیں کرتا تھا۔اور میں اس سے باتیں کرتا تھا۔اور میں اس سے باتیں کرتا تھا۔وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا۔اور عرش کے نیچ جا کر جب وہ تیج کرتا۔تو میں اس کی آواز سنتا تھا۔

ید حکایت دلاک بیبیق کتاب المائین صابونی تاریخ خطیب اور تاریخ ابن عساکر میں ہے۔ گرخود بیبیق نے نصر تح کی دی ہے کہ بیصرف احمد بن ابراہیم بُکئی کی روایت ہے اور وہ مجبول ہے۔ صابونی نے بیروایت نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ بیروایت سنداور متن دونوں لحاظ سے غریب ہے۔

علاوہ ازیں حضرت عباس مٹائٹۂ آنخضرت سٹائٹۂ سے ایک دو سال بڑے تھے۔ آنخضرت سٹائٹۂ کی شیرخوارگی کے زمانہ میں وہ خود شیرخوار ہوں گے۔



#### ایک یہودی کی بشارت

بیان کیا جاتا ہے کہ جس شب آپ پیدا ہوئ قریش کے بڑے بڑے مردار جلسہ جمائے بیٹے تھے۔ایک یبودی نے جو مکہ بیل سوداگری کرتا تھا'ان سے آکر دریافت کیا' کہا تمہارے یبال آج کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ سب نے اپنی لاعلمی ظاہر کی۔اس نے کہا اللہ اکبر تم کوئیس معلوم تو خیر میں جو بچھ کہتا ہوں اس کوئ و آج شب کواس بچھل امت کا نبی بیدا ہوا ہے۔ اس کے دونوں مونڈھوں کے نتی میں ایک نشانی ہے'اس میں گھوڑ ہے کے ایال پیدا ہوا ہے۔اس کے دونوں مونڈھوں کے نتی میں ایک نشانی ہے'اس میں گھوڑ ہے کے ایال کی طرح کی بھوادی ہوئی اور وہ دودن تک دودھ نہ ہے گا۔ کیونکہ ایک جن نے اس کی طرح کی بھوادی ہو اس جو گیا۔ کے منہ میں انگی ڈال دی ہے۔ جس سے وہ دودہ نہیں پی سکتا۔ جب جلسہ برخواست ہوگیا۔ اور لوگ گھروں کولوٹے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبدالمطلب کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔لوگ اس یہودی کو آمنہ کے گھر لائے۔اس نے بچہ کے بیٹ پر تل دیکھا تو غش کھا کر گر پڑا۔ اس یہودی کو آمنہ کے گھر لائے۔اس نے بچہ کے بیٹ پر تل دیکھا تو غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے سبب پو چھا۔اس نے کہا اللہ کی تتم۔اسرائیل کے گھر انے سے نبوت رخصت ہوگی۔ان کے مربی کی پیدائش سے خوش ہو ٹروشیار'اللہ کی قتم یہا یک دن نبوت رخصت ہوگی۔ان کی جرچاردا تک عالم میں تھیلی گی۔

برروایت حاکم کی متدرک میں ہے (۲۰۲/۲) رقم (٤١٧٧) السیرة النبویه بروایت حاکم کی متدرک میں ہے (۲۰۲/۲) رقم (٤١٧٧) السیرة النبویه عمل المستلوك (١٠١/١) اور حاکم نے اسے سیح کہا ہے۔ مگر اہال عمل جانتے ہیں کہ حاکم کاکسی روایت کو سیح کہنا ہمیشہ تقید کامختاج رہتا ہے۔ چنانچہ حافظ ذہبی نے تلخیص متدرک کی ج ۲۰س ۲۰۰۲ میں حاکم کی تر دیدگی ہے۔ اس کا سلسلہ روایت یہ ہے کہ یعقوب بن سفیان فسوی ابوغسان محمد بن یجی کنانی سے اور وہ اپنے باپ یجی بن علی کمانی سے اور وہ محمد بن اسحاق (مصنف سیرت) سے روایت کرتا ہے۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن اسحاق نے خودا پنی سیرت میں بیر وایت نہیں لی۔ ابوغسان محمد بن کیجیٰ کو گوبعض محدثین ( بخاری ) نے ثقہ کہا ہے مگر محدث سلمانی نے اس کو مشر الحدیث ( ایسی باتیں بیان کرنے والا جن کی تصدیق دیگر معترر وایات سے نہیں ہوتی )

## 🚳 ضعیف اور من گهڑت واقعات 💸 🔇 💮 💮

کہا ہے۔ ابن حزم نے اس کومجہول کہا ہے۔ بہر حال اس تک غنیمت ہے۔ گراس کے باپ یجیٰ بن علی کا کہیں کوئی ذکر نہیں ۔ کہ یہ کون تھا'اور کب گزراہے؟

اس قتم کی ایک روایت اسی را ہب کے متعلق ابوجعفر بن ابی شیبہ سے مروی ہے۔ اور ابوقعیم نے دلائل میں اور ابن عسا کرنے تاریخ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ لیکن زرقانی نے لکھا ہے کہ ابوجعفر بن الی شیبہ نامعتبر ہے۔

#### پیداہوتے ہی سجدہ کرنا

آمنہ کہتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ایک روشی جیگی۔ جس سے تمام مشرق ومغرب روشن ہو گئے۔ اور آپ دونوں ہاتھ ٹیک کرز مین پر گر پڑے۔ (شاید مقصود یہ ہے کہ آپ بحدہ میں گر گئے ) پھر مٹھی سے مٹی اٹھالی۔ (اہل میلا دائن سے بیہ مطلب لیت میں کہ آپ نے پوری روئے زمین پر قبضہ کرلیا) اور آسان کی طرف سراٹھایا۔

. بیہ حکایت ابن سعد میں متعدد طریقوں سے مذکور ہے۔ مگران میں سے کوئی قو ئی نہیں۔ اس کے قریب قریب ابونعیم اور طبرانی میں روایتیں ہیں۔ان کابھی یہی حال ہے۔

#### نورنبوي ئى تخلىق

اس موضوع اور ولا دت رسول ہے متعلق جوروایات عام طور پر کتب سیرت اور میلا د ناموں میں پائی جاتی ہیں۔ ہم ان پرسیدسلیمان ندوی مرحوم کی تحقیق قارئین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں جوانہوں نے سیرت النبی کی جلد سوئم میں فرمائی ہے۔ سید صاحب لکھتے ہیں۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی روایت رہے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح وقلم' عرش وکری' آسان وزمین اور جن وانس غرض سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا۔ اور پھر لوح وقلم عرش وکری' آسان وزمین اور ارواح ومملا نکہ سب چیزیں ای نورسے ہیدا ہوئیں۔

#### ضعیف اور من گھڑت وافعات گائی کے انگری کے انگری کی اس کے متعلق ۔ اس کے متعلق ۔

#### اول ما حلق الله نوری ''سبے اول اللہ نے میرے نورکو پیدا کیا۔''

کی روایت عام طور سے زبانوں سے جاری ہے۔ مگراس روایت کا احادیث کے دفتر میں مجھے کہیں کوئی پیتنہیں ملا البتدا کی روایت مصنف عبدالرزاق بن ہمام میں ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔

> یا جابر اول ما خلق الله نور نبیك من نوره ''اے جابرسب سے اول اللہ تعالی نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نورکو بیدا کیا۔''

اس کے بعد ذکر ہے کہاس نور کے جار جصے ہوئے 'اوران ہی سے لوح وقلم \_عرش وکری' آسان وزبین اور جن وانس کی پیدائش ہوئی \_

زرقانی وغیرہ نے اس روایت کونقل کیا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ اس کی سند نہیں کھی ہند وہری جلد ہندوستان میں مصنف عبد الرزاق کی گو دوسری جلد ملتی ہے۔ مگر پہلی نہیں ملتی ۔ دوسری جلد دکھے لی گئی۔ ہے مگر اس میں بیجدیث مذکور نہیں۔ اس لئے اس روایت کی تقید نہیں ہوسکی ۔ اور چونکہ کتاب مذکور میں صحیح حدیثوں کے ساتھ ساتھ موضوع حدیثیں تک موجود ہیں۔ اور فضائل ومنا قب میں اس کی روایتوں کا اعتبار کم کیا جاتا ہے۔ اس لئے اصولی حیثیت ہے اس روایت کے تسلیم کرنے میں مجھے پس و پیش ہے۔ اس تر دوکو تو ت اس سے اور بھی زیادہ ہوتی ہے کہ تھے احادیث میں مخلوقات اللی میں سب سے پہلے قلم تقدیر کی پیدائش کا تصریحی بیان ہے کہ

اِنّ اول ما حلق الله القلم . "الله تعالى نے سب سے اول قلم کو پیدافر مایا"

(ترمذی کتاب القدر) باب ۱۷ حدیث (۲۱۵۵) سلسلة الاحادیث



الصحيحة (١٣٣) تخريج شرح العقيده الطحاوية (٢٣٢) المشكاة (٩٤)

## نور کی منتقلی

ردایتوں میں ہے کہ بینور پہلے ہزاروں برس تجدے میں پڑارہا۔ پھرحفزت آدم کے تیرہ وتاریک جسم کا چراغ بنا۔ پھرآ دم نے مرتے وقت شیٹ کواپناوسی بنا کربینوران کے سپر دہوا کیا۔اسی طرح درجہ بدرجہ ایک سے دوسرے پنجمبر کے سپر دہوتا ہوا یہ نوعبراللہ کے سپر دہوا اور پھرعبداللہ ہے آ منہ کونتقل ہوا۔

نور کا سجدے میں پڑے رہنا'اوراس کا موجودر ہنا بالکل موضوع ہے۔اورنور کا ایک دوسرے وصی کو درجہ بدرجہ بنتقل ہونا قطعاً بے سروپا ہے۔ابن سعد' طبرانی' ابونعیم' اور بزار میں اس آیت یاک

ٱلَّذِي يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السُّجِدِيْنَ

وہ آپ کواس وقت بھی دیکھتا جب آپ کھڑے ہوتے۔اور بجدہ کرنے والوں میں اپنی حالت تبدیل کرتے رہتے ہیں۔

کی تفییر میں ایک روایت بیقل کی گئی ہے۔ کہاس آیت کا مطلب سے ہے کہ آنخضرت کا پیمبروں کی پشت بہ پشت نتقل ہونا اللہ تعالی دیکھر ہا تھا۔ لیکن اول تو پوری آیت کے الفاظ اور سیاق وسباق اس مطلب کا ساتھ نہیں دیتے۔ اور دوسرے بیروایت اعتبار کے قابل نہیں۔

#### نور کے وسلے سے دعا

روایت ہے کہ بینور جب عبدالمطلب کے سپر دہوا تو وہ ایک دن خانہ کعبہ میں سوئے ہوئے تھے۔سوکرا ٹھے۔تو دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سپر مہاور بالوں میں تیل لگا ہے۔اور بدن پر جمال ورونق (یا جوان) کاخلعت ہے۔ بید مکھے کروہ ششدررہ گئے۔آخر کاران کے باپ ان کوقریش کے ایک کائن کے پاس لے گئے۔اس نے کہا کہ اللہ نے اجازت دی

ہے۔ کہ اس لڑکے کا نکاح کر دیا جائے۔ اس نور کے اثر سے عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبوآتی تھی۔ اور وہ نوران کی پیشانی میں جہکتا تھا۔ قریش پر جب قبط وغیرہ کی کوئی مصیبت پیش آتی تھی تو اس نور کے وسلے سے وہ دعاما نگتے تھے۔ تو قبول ہوتی تھی۔
مصیبت پیش آتی تھی تو اس نور کے وسلے سے وہ دعاما نگتے تھے۔ تو قبول ہوتی تھی۔
یہ دوایت ابوسعد نمیشا پوری التو فی کے بیٹ نے اپنی کتاب شرف المصطفی میں ابو بحر بن البی مرکم کے واسطے سے کعب احبار (نومسلم یہودی) تا بعی سے روایت کی ہے۔ اول تو یہ سلسلہ ایک تا بعی تک موقوف ہے۔ آگے کی سند نہیں۔ علاوہ ازیں کعب احبار گونومسلم اسرائیلیوں میں سب سے بہتر مجھے جاتے ہیں۔ تا ہم امام بخاری ان کے کذب کا تجربہ بیان کرتے ہیں۔ اسلام میں اسرائیلیات اور بجیب وغریب خوادث کی روایات کے سرچشمہ یہی

ﷺ کارادی ابو بکر بن ابی مریم۔ با تفاق محدثین ضعیف ہے۔اس کا د ماغ ایک حادثہ کے باعث ٹھیک نہیں رہاتھا۔

بيں۔

### عبدالله ساكك كابهندكي درخواست

روایت ہے کہ بینور جب عبداللہ کی پیشانی میں چکا (لیمنی جوانی کا جوبن آیا) توایک عورت جوکا ہمنے کا ہمنے کا سے نور کو بہچانا۔ اور چاہا کہ خودعبداللہ ہے ہم بستر ہوکراس نور کی امین بن جائے۔ مگر یہ سعادت اس کی قسمت میں نہ کی۔ اس وقت عبداللہ نے عذر کیا۔ اور گھر چلے گئے۔ وہاں یہ دولت آمنہ کو نصیب ہوئی۔ عبداللہ نے واپس آکر اس کا ہمنہ سے درخواست کی تواب اس نے روکر دئ کہ اب وہ نور تمہاری پیشانی سے نمثل ہو چکا۔

یہ دوایت الفاظ اور جزئیات کے اختلاف کے ساتھ این سعد خرائطی 'ابن عساکر بیہ فی اور ابوقیم میں نہ کور ہے۔ ابن سعد نے تین طریقوں سے اس کی روایت کی ہے ایک طریقہ میں پہلا راوی واقدی ہے دوسرے میں کلبی ہے۔ یہ دونوں مشہور دروغ گوہیں۔ تیسرا طریقہ ابویز یہ مدنی تابعی پر جاکر ختم ہوجاتا ہے۔ (یعنی او پر کے راوی غائب ہیں)۔

طریقہ ابویز یہ مدنی کی اگر چے بعض آئمہ نے تو ثیق کی ہے۔ مگر مدینہ کے شخ الکل امام مالک ابویز یہ مدنی کی اگر چے بعض آئمہ نے تو ثیق کی ہے۔ مگر مدینہ کے شخ الکل امام مالک



فرماتے ہیں کہ میں اس کونہیں جانتا۔ابوزرعہ کہتے ہیں مجھنے بیں معلوم۔

ابونعیم نے چارطریقوں سے اس کی روایت کی ہے۔ لیکن ان میں کوئی بھی قابل وثوق نہیں۔ ایک طریقہ میں نفر بن سلمہ احمد ابن محمد اور عبد العزیز بن عمر والز ہری ہیں اور یہ تینوں نامعتر ہیں۔ دوسرے میں مسلم بن خالد الزنجی ہے۔ جوضعیف سمجھا جاتا ہے۔ اور متعدہ مجبول نامعتر ہیں۔ تیسرا سلسلہ یزید بن شہاب الزہری پر جا کرختم ہوجا تا ہے۔ اور وہ واپنے آگے کا رادی ہیں۔ تیسرا سلسلہ یزید بن شہاب الزہری پر جا کرختم ہوجا تا ہے۔ اور وہ واپنے آگے کا سلسلہ بیان نہیں کرنا۔ اور اس کا حال بھی معلوم نہیں ۔ بیسی کا سلسلہ وہی تیسرا ہے۔ خرائطی اور ابن عساکر کا سلسلہ بھی نا قابل اعتبار ہے۔ سیرت النہی ص ۲۶۷ ہے ۲ الروض الانف (۲۷۰/۲)

#### مؤرخ كلبي

ان کی کرم فرمائیوں کے کرشے متعدد مضامین میں نظر آتے ہیں۔ یہ اپنے دور کے مشہور مؤرخ مشہور ماہرانساب اور مسلمہ تفسیر کے امام تصور کئے جاتے ہیں۔ حتی کہ ان کی تفسیر کے کہانیوں سے کوئی تفسیر خالی نہیں۔ ویسے بھی ایک تفسیر کے مصنف ہیں جو آئے تفسیر این عباس ڈائٹوڈ کے نام سے موسوم ہے اور جوایک عرصہ سے ترجمہ ہوکر بازار میں شالع ہو رہی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ آج وہ تفسیر ابن عباس کے نام سے مشہور ہے۔ اور متقد مین میں یہ تینسیر کلبی کے نام سے مشہور تھی ۔ اس کا دعوی یہ ہے کہ اس نے بیتمام تفسیر ابوصائے سے سی یہ دوناموں سے مشہور ہوئی۔ یہ دوناموں سے مشہور ہوئی۔ یہ دوناموں سے مشہور ہوئی۔ یعنی تفسیر ابن عباس اور تفسیر کلبی۔ آسے اب حافظ ذہبی کی زبانی اس کا پچھ حال مول حدید کھیے۔ حافظ میں ابن عباس اور تفسیر کلبی۔ آسے اب حافظ ذہبی کی زبانی اس کا پچھ حال مطاحظہ سے جے۔ حافظ صاحب کہتے ہوں۔

اس کا نام محمد بن انسائب ہے۔ ابوالنفر اس کی کنیت۔ بنوکلب خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ کوفہ کا باشندہ ہے۔ ماہر انساب مفسر اور مؤرخ ہے۔ اما شعبی وغیرہ سے روایات نقل کرتا ہے۔ اس سے اس کا بیٹا ہشام اور ابومعاویہ وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ اس کی روایت جامع تر مذی میں پائی جاتی ہے۔

## صعیف اور من گوڑت واقعات کی کہا گاڑ کا کہا کہ

ا مام سفیان توری فرماتے ہیں۔کلبی خود کہا کرتا تھا کہ مجھ سے ابوصالح نے ایک بار بطور نصیحت یہ بات فرمائی تھی۔اےکلبی تو نے ابن عباس بڑا تھ کی جتنی روایات مجھ سے سنی ہیں آئییں کسی سے بیان نہ کرنا۔

ابومعاویہ کہتے ہیں میں نے کلبی کو یہ کہتے سا ہے کہ جنتی جلد میں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ آئی جلد کسی نے قرآن حفظ کیا ہے۔ آئی جلد کسی نے قرآن حفظ کر ہے۔ آئی جلد کسی نے قرآن حفظ کر الیا تھا۔ اور جس طرح مجھے بھول واقع ہوئی ہے۔ ایسی بھول کسی کو واقع نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ اس طرح کہ میں نے اپنی داڑھی مٹھی میں لی' تا کہ داڑھی نیچے سے کاٹ کر برابر کروں' اور اور سے کاٹ دی۔

امام یزید بن ہارون کابیان ہے۔ کہ مجھ سے خودکلبی نے بیریان کیا کہ میں نے جس شے کوایک باریاد کرلیا۔ بھی بھولانہیں۔ لیکن ایک بار میں نے حجام کو بلوایا اورا پنی داڑھی برابر کرانے کے لئے مٹھی میں لی۔ اور بجائے نیچے سے کٹوانے کے او پرسے کٹوالی۔ (یعنی ایک بارخود کاٹی اورایک بار حجام سے کٹوائی)

یعلی بن عبید کہتے ہیں کہ امام سفیان توری نے لوگوں سے فر مایا اے لوگواس کلبی کی روایتوں سے بچو۔کسی نے ان سے عرض کیا۔ آپ بھی تو اس کی روایات نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے فر مایا میں تو اس کے بچے اور جھوٹ کو پہچانتا ہوں' یعنی بیجانتا ہوں کہ اس کی کون سی روایت درست ہے اورکون سی غلط۔

#### عبدالله كے فراق میں دوسوعور توں كا مرجانا

حضرت عباس ڈاٹٹو ہے روایت کی گئی ہے۔ کہ عبد مناف اور قبیلہ بخزوم کی دوسوعور تیں ا گئی گئیں جنہوں نے اس غم میں کہ عبد اللہ سے ان کو بید دولت حاصل نہیں ہوئی مرگئیں لیکن انہوں نے شادی نہیں کی۔اور قریش کی کوئی عورت ایسی نہتی جواس غم میں بیار نہ پڑگئی ہو۔ یہی حکایت ہے جس کا غلط ترجمہ اردوم کفین میلا دنے بید کیا ہے کہ اس رات دوسو عور تیں رشک وحسرت ہے مرگئیں۔ بیر دایت سند کے بغیر زرقانی شرح مواہب لدینہ



میں بھیغہ روی بیان کی گئی ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خودمصنف کو بھی اس کی صحت میں کلام ہے۔ درحقیقت میروایت بالکل بے سنداور بے اصل ہے۔ کسی معتبر کتاب میں اس کا پیتنہیں۔

### ایک کا ہن کی پشین گوئی

ابونعیم عاکم سیہق اورطبرانی میں ایک روایت ہے کہ ایک بارعبدالمطلب یمن گئے۔ وہاں ایک کا بمن ان کے پاس آیا اور ان کی اجازت سے ان کے نشوں کو دیکھ کر بتایا۔ کہ ایک ہاتھ میں نبوت اور دوسرے میں بادشاہی کی علامت ہے۔ تم بنوز ہرہ کی کسی لڑک ہے جا کرشادی کرو۔

ان تمام مصنفوں کامشترک رادی عبدالعزیز بن عمران الز ہری ہے۔اس کی نسبت میزان میں ہے کہ امام بخاری نے کہا کہ اس کی حدیث ندکھی جائے۔نسائی نے کہا متر وک ہے۔ کیچی نے کہا کہ ثقة نہیں تھا۔

عبدالعزیز کے بعد کاراوی بعقوب بن محمد الز ہری ہے۔ جس کی نسبت کی بن معین کہتے ہیں کہا وہ وہ اقدی کے کہتے ہیں کہا گر تقدراوی سے روایت کر بنو لکھ لوابوزر عدنے کہاوہ کچھ نہیں وہ واقدی کے قریب ہے۔ امام احمد نے کہاوہ کچھ نہیں۔ اس کی حدیث لاشئے کے برابر ہے۔ سابق نے کہا وہ مشر الحدیث ہے۔ علاوہ ازیں اس روایت میں بعض اور مجبول راوی ہیں۔ حاکم نے متدرک میں اس کوروایت کیا ہے۔ لیکن امام ذہبی نے نقد متدرک میں یعقوب اور عبد العزیز دونوں کو ضعیف کہا ہے۔

#### أتش كدول كالبحجفنا

روایت ہے کہ ولا دت کی رات کسر'ی کے محل میں زلزلہ پڑ گیا۔اوراس کے چودہ کنگرے گر پڑے۔اورسادہ کی نہر (واقع فارس) 'اوربعض روایتوں میں طبریہ کی نہر (واقع شام) خشک ہوگئی۔اور فارس کا آتش کدہ جو ہزاروں برس سے روشن تھا بچھ گیا۔اور کسر'ی 🚳 من گهڑت واقعات 💮 💮 🔞 💮

نے ایک ہولنا ک خواب دیکھا جس کی تعبیر یمن کے ایک کا ہن سطیح سے دریافت کی گئی۔

یہ قصہ بیہتی 'خرائطی' ابن عسا کر اور ابو نعیم ہیں سند اور سلسلہ روایت کے ساتھ فہ کور

ہے۔ان سب کا مرکزی راوی مخزوم بن ہائی ہے۔ جوابنے باپ ہائی مخزومی سے جس کی عمر
ڈیڑھ سو برس کی تھی نقل کرتا ہے۔ ہائی نام کا کوئی صحابیہ جو مخزومی ہواور ڈیڑھ سو برس کی عمر رکھتا

ہو معلوم نہیں۔ (بلکہ اس نام کا ہنو مخزوم ہیں کوئی صحابی نہیں گزرا) اصابہ وغیرہ ہیں اسی ،

روایت کے سلسلے میں ان کا نام مشکوک طور پر آیا ہے۔ ان کے صاحبزادے مخزوم بن ہائی

ہے محدثین میں کوئی بھی شنا سانہیں۔ نینے کے راویوں کا بھی یہی حال ہے۔

یبال تک کدابن عسا کرجیسے ضعیف روایتوں کے سر پرست بھی اس روایت کوغریب کہنے کی جرات کرتے ہیں۔اورابن حجر جیسے کمز ورروایتوں کےسہارااور پشت پناہ بھی اس کو مرسل ماننے کو تیار ہیں۔ابوقعیم کی روایت میں مجمد بن جعفر بن اعین مشہور وضاع ہے۔

#### نى كريم مَنَافِيمُ مختون بيدا موئے تھے؟

مشہور ہے کہ نبی کریم مُناقِیمٌ مختون پیدا ہوئے تھے۔ اور اس سلسلہ میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔

سیدسلیمان ندوی اس روایت پرتبھرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

یے روایت متعدد طریقوں سے مروی ہے۔ گران میں کوئی طریقہ بھی ایسانہیں جو ضعیف نہ ہو۔ حاکم نے متدرک میں لکھا ہے۔ کہ آپ کامختون پیدا ہونا متواتر روایتوں سے ثابت ہے۔ اس پر علامہ ذہبی نے تقید کی ہے کہ تواتر کجا صحیح طریقہ سے ثابت نہیں۔ (مستدر ک ج ۲ باب احبار النبی) اور بقول علامہ ابن القیم اگریہ ثابت بھی ہوتو اس میں آنخضرت ما تاہم کے کوئی فضیلت نہیں۔ کیونکہ ایسے بچے اکثر پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ میں آخضرت نا تاہم کے داداع بدالمطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ علامہ ابن القیم نے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ آپ کے داداع بدالمطلب نے ساتویں دن آپ کا ختنہ کرایا۔ اور تمام اہل مکہ کی ہے کہ آپ کے داداع بدالمطلب نے ساتویں دن آپ کا ختنہ کرایا۔ اور تمام اہل مکہ کی

دعوت کی۔جس پر قریش کے متعدد شعراء نے قصیدے کہے۔ پھر امام ابن القیم نے ان قصائد کے چنداشعار بھی نقل کئے ہیں۔

امام ابن القیم نے اپنے زمانہ کے کئی افراد کے نام لکھ کریہ بیان کیا ہے کہ بیہ حضرات مختون ہیدا ہوئے تھے۔اوریہ حضور کی کوئی تخضیص نہیں۔

#### كيارسول الله مَنْ اللهُ مَعْ قُون بِيدا مُوسِحُ ايك فتوى

نبی کریم طالیق کواللہ وحدہ لاشریک لہنے سب سے اعلی وارفع بنایا ہے اور بے شار صفات وخوبیوں سے نوازا ہے آپ کے مختون پیدا ہونے کے متعلق مختلف روایات ہیں جو اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔

(١) انس بن ما لك والنوف في كباك رسول الله مؤلفية في فرمايا:

''میری کرامت میں سے ہے کہ میں مختون پیدا ہوا ہوں کی نے میری شرمگاہ کوئییں و کیا۔'' (طبرانی صغیر ۹۳٦ طبرانی او سط' العلل المتناهية ١٦٥/١ دلائل النبوة لا بی نعیم ٢/١٦ مجمع الزوائد ١٣٨٥٢)

کیکن اس کی سند میں سفیان بن محمد الغزاری المصیصی سارق الحدیث اور متم بالکذب ہے۔ (میزان ۱۸۲/۲ الساف المیزان ۱۸۰/۲) أسی طرح اس کی سند میں بشیم اور حسن بصری مدس بھی میں۔ ''

(۲) عباس التنو سے روایت ہے کہ نبی کریم ساتین مختون ومسرور پیدا ہوئے۔ (طبقات ابن سعد ۱۰۳۱ دلائل النبوة لابی نعیم ۲۸۱۱ البدایه والنهایه ۲۹۵۲) بدروایت یونس بن عطا کی وجہ سے ضج نہیں۔

(۳) ابو کر جی گفتہ ہے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم طاقیۃ کا ختنہ کیا جس وفت اس نے آپ کے ول کی طہارت کی۔ (طبرانی اوسط اس کی سند میں عبدالرحمٰن بن عینیہ اور سلمہ بن محارب کے بارے علامہ شمی فرماتے ہیں میں ان دونوں کوئیس پہپانا۔ محمع الزوائد ۲۹۹۷)

(۴) عبدالله بن عباس رضى الله عنه السه عنه المطلب في ساتوي دن بن ساتوي الله المراد بن ساتوي المراد بن ساتوي بن ساتوي

(۱) آپ بیدائش مختون دمسرور بیدا ہوئے لیکن اس بات میں جوحدیث سب سے زیادہ مشہور ہے وہ بھی غیر حجح ہے ابن جوزی نے اے''الموضوعات'' میں ذکر کیا ہے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں اور یہ آپ شرقیقہ کے خواص میں ہے بھی نہیں اس لئے کہ بہت سے لوگ مختون پیدا ہوئے ہیں۔

(۲) دومراقول میہ ہے کہ ختنہ اس دن ہواجب حلیمہ دائی کے ہاں ملا تکہ نے آپ مُناتِیمًا کاشق صدر کیا۔ ، ، ، ک

(۳) تیسرا قول میہ ہے کہ ولا دت کے ساتویں دن آپ سائیٹم کے داداعبد المطلب نے ختنہ کیا اوراس تقریب پر دعوت بھی کی اور آپ کا نام محمد سائیٹم رکھا۔ ابن عبد البرنے کہا ہے کہ اس باب میں ایک مندغریب روایت کی گئی ہے۔

یہ مسئلہ دو فاضلوں کمال الدین افی طلحہ اور کمال الدین بن العدیم کے درمیان واقع ہوا اول الذکر نے اس پر کتاب لکھ ماری اور ہر طرح کی بے لگام روایات انتھی کر دیں کہ آپ سڑیٹ مختون پیدا ہوئے اور ٹانی الذکر نے اس کا نقض کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ نبی سڑیٹ کا عرب کے دستور کے مطابق ختنہ ہواچونکہ بیرواج تھا اس لئے ثبوت کے لئے کسی سند کی حاجت نہیں مدعی کو دلیل پیش کرنی جا ہے ۔ اتفہیم دین ا

## طرٰ اور یاسین آپ کےصفاقی ناموں کی حقیقت

یسین اور طلہ نام نہیں حروف مقطعات ہیں اور حروف کامعنی نہیں ہوتا جبکہ نام بامعنی ہوتا ہے ۔ قاضی عیاض اپنی کتاب الشفاء میں کہتے ہیں دُوِی عند طالقیام کمی عشو ہ



ٱسْمَاءٌ وذكر مِنهَا طه ويسر

کہ نبی منگیا ہے مروی ہوا ہے کہ میرے رب کے نزدیک میرے دس نام ہیں ان میں دونام کیلین اور طلا ہیں۔ بیردی مریضا نہ صیغہ ہے کوئی معلوم نہیں کس نے آپ سے بیہ روایت تی ہے۔ لہذا حروف مقطعات آپ کے نام نہیں ہیں۔ بعض نے طرکامعنی یا طاہر کیا ہے اور کیلین کامعنی یا سیدا سے سردار کیا ہے۔ الشفاء للقاضی عیاض جلداول ص ۱۷۸ جو کہ غلط ہے کیونکہ اس براتفاق ہے کہ حروف مقطعات کامعنی نہیں کیا جاسکتا۔

#### بركات محمري

میہ وہ سرخی ہے جو قاری احمہ نے اپنی کتاب تاریخ مسلمانان عالم کی جلد دوئم میں جو
تاریخ مصطفیٰ کے نام سے موسوم ہے قائم کی ہے اس سرخی کے تحت وہ تاریخی برکات اور
مجزات بیان کئے گئے ہیں جو آپ کی ذات کے باعث حلیمہ کے ساتھ داستے میں یاان کے
بہاں قیام کے دوران پیش آئے۔ ہم بیتمام داستاں قاری احمہ پیلی بیھتی کی زبانی قارئین
کے سامنے پیش کئے دیتے ہیں۔ قاری صاحب تاریخ اسلام کے مصنف ہیں۔ انہوں نے
بیکاب تاریخی کتب کو پیش نظر رکھتے ہوئے کھی ہے انہوں نے جن واقعات کاذکر کیا ہے۔
ہم نے انہیں خودمتعدد کتابوں مثلاً ابن سعد ابن اثیر ابن ہشام مدارج النبوت اور مواہب
بم نے انہیں خودمتعدد کتابوں مثلاً ابن سعد ابن اثیر ابن ہشام مدارج النبوت اور مواہب
لدینہ وغیرہ میں دیکھا ہے۔ اس لحاظ ہے یہ بیان صرف قاری صاحب کا بھی جو ان کہانیوں کے ہم
افراد کا محمح نظر ہے جن کا تعلق تاریخ ہے ہیں کہ کی نہ کسی طرح حضور کے مجزات اور کراہات
موا افراد کا محمح نظر ہے۔ خواہ وہ وہ اتحد فرضی ہی کیوں نہ ہو اور خواہ وہ کسی صورت میں ہمیں
میں اضافہ کیا جائے۔ خواہ وہ وہ اتحد فرضی ہی کیوں نہ ہو اور خواہ وہ کسی صورت میں ہمیں
ماصل ہوا ہو۔ اس طرح وہ خطباء بھی ان کہانیوں کا شکار ہیں جن کا فن خطابت ان ہی
ماصل ہوا ہو۔ اس طرح وہ خطباء بھی ان کہانیوں کا شکار ہیں جن کا فن خطابت ان ہی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الغرض قاری صاحب فرماتے ہیں ٔ حلینہ کا بیان ہے کہ جب میں سیدہ آ منہ کے گھر

### ضعيف اور من گهڙت واقعات کي کام

اس دُرّ يتيم کو لينے گئ تو آپ سور ہے سے مال نے اشار ہے ہے بتایا میں قریب گئ چہرہ مبارک کی تابانی دیکھی تو جگانے کی ہمت نہ ہوئی محبت سے بیشانی پر ہاتھ رکھا۔ آپ نے آئکھیں کھول دیں مجھے دیکھا اور مسکرائے آئکھوں کا نور اور معصومانہ مسکراہ و کیھ کر مجھے یقین ہوگیا' کہ اگر چہ یہ بچ یتیم ہے۔ مگر اپنی عظمت وشرافت میں مکہ کے بچوں کا سردار معلوم ہوتا ہے۔ اس کی ہرکتوں سے نہ صرف میری پریشانیاں دور ہوں گئ بلکہ بہت سے بیشم معلوم ہوتا ہے۔ اس کی ہرکتوں سے نہ صرف میری پریشانیاں دور ہوں گئ بلکہ بہت سے بیشم نے اور نادار انسان فیض حاصل کرلیں گے (گویا اس وقت حالت کفر میں بھی حلیہ صاحب البام ولیہ اور کشف کی مالک تھیں) مجھ سے ضبط نہ ہوسکا۔ فرط محبت سے جھی میشنانی کو چوما' اور گود میں اٹھایا' تھوڑی دیرسیدہ آمنہ کے پاس مجھی 'پھران کی اجازت سے مولود مسعود کو گود میں اٹھایا' تھوڑی دیرسیدہ آمنہ کے پاس مجھی 'پر میں از اکود یکھا' اور کہا صلیمہ یہ تو اللہ کی بڑی میں نہ مجھے امید ہے کہ یہ بچہ ہمارے حق میں فرشتہ رحمت ثابت ہوگا۔ (مو اہب لدینہ' مدار ج النبون)

حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے سیدھی طرف سے آپ کو دو دھ پلایا' آپ نے خوب سیر ہوکر پیا اور پھر آ رام سے گہوار ہے ہیں سو گئے' اس کے بعد میں نے عبداللہ رضا تی بھائی کو پلایا۔
اس نے بھی خوب سیر ہوکر بیا۔ اور اسے بھی نیند آگئ فقد وم جھدی کی یہ پہلی برکت تھی' کہ میر ہو کھے ہوئے سینے میں دو دھ کی فراوانی ہوگئ ۔ وہ عبداللہ جو بھوک سے بلکتار ہتا تھا۔
آج آ رام سے سور ہا ہے۔ صرف یہی نہیں۔ بلکہ اب ہماری اونٹنی کے تھی ہمی دو دھ سے بھر کر پیا۔ اور پھر بھی برتن میں دو دھ نے رہا۔ اس گئے تھے۔ ہم وو آ دمیوں نے خوب پیٹ بھر کر پیا۔ اور پھر بھی برتن میں دو دھ نے رہا۔ اس دور قبط سالی میں یہ پہلی رات تھی کہ ہم کھانی کر آ سودہ ہوئے اور چین کی نیند سوئے۔

جناب علیمہ کہتی ہیں کہ صبح کوہم نے سیدہ آمنہ اورعبدالمطلب کو زخصتی سلام کیا۔ نورنظر
کو گود میں لے کراس نحیف ولاغرسواری پر بیٹھے مگراب حالت ہی بدل چکی تھی جس دراز گوش
اونٹنی سے قدم اٹھائے نہیں جاتے تھے۔ اور جو آتے وقت قافلہ سے بیچھے رہی تھی۔ اور آخر
میں مکہ پینچی تھی۔ اب اس کی رفتاراتنی تیز تھی کہ قافلہ سے آگے چل رہی تھی۔ ساتھی حیران تھے
کہ صلیمہ کی سواری کے جانوروں میں یہتو انائی اور قوت کہاں سے اتنی جلدی آگئی (کیا حلیمہ

متعدد سواریوں پرسوار ہوکر آئی تھیں۔ اور جب اتنے جانوران کے پاس موجود تھے تو وہ غریب اور فاقہ مست کیسے ہوئیں) وہ نہیں جانتی تھی کدرا کب براق حلیمہ کی گود میں رونق افروز ہیں۔ پیٹمام برکتیں اسی دریتیم کی ذات سے وابستہ ہیں'جن کو قبیلے کی تمام عور تو اس نے بیٹم خیال کرکے لینے سے افکار کر دیا تھا۔ (ابن هشام' روض الانف)

علیمہ کہتی ہیں کہ آپ کی برکتیں صرف مکہ میں یاراستہ تک محدوذ ہیں رہیں' بلکہ جب ہم اپنے گاؤں میں پنچینو وہاں بھی برکائے محمدی کے بےشار نظارے آتکھوں کے نماش آتے رہے وہ جنگل جو تحق ذرہ ہور ہا تھا۔ جہاں کی گھاس خشک ہو چکی تھی اب سرسنر وشاداب ہونے لگا' بکریاں جو بھوک سے بے حال اوجکی تھیں' پیٹ بھر کر جنگل سے شام کو گھر وائیس آنے لگیں' قبیلے کے لوگوں نے اپنے بچوں اور چروا ہے ہے کہا کہتم بھی اس جنگل میں کریاں جراکرتی ہیں۔ رابین سعد)

#### عدل ونفاست

حلیمہ کا بیان ہے کہ آ ہے گیوان میں بھی عدل وانصاف پراس درج مل پیزا ہے کہ میں آپ کو بھی دوسری ست ہے دورہ پلانا جا ہتی تھی تو آپ نہ پیتے تھے اس کی وجہ سرف ایک ہی ہو علی تھی کہ آپ نہ پیتے تھے اس کی وجہ سرف ایک ہی ہو علی تھی کہ آپ نے بھی کیڑوں میں پیشا ہ پا خانہ میں شروع ہی سے اس قدر نفاست اور شرم تھی کہ آپ نے بھی کیڑوں میں پیشا ہ پاخانہ نہیں فر مایا۔ اگر حاجت ہوتی تو روتے تھے جب میں کپڑا اوڑھا دیا کرتی تھی تو خاموش ہو جاتے تھے۔ حلیم بھی کہتی ہیں کہا گر میں کسی کام میں مصروف ہوتی تھی تو ایسامحسوں ہوتا تھا کہ کہوئی آپ کو بہلار ہا ہے۔ اور آپ اطمینان سے لیٹے ہوئے میں اس سے پت جشا ہے کہ قدرت نے آپ کی فطرت میں شرم وحیا اور عدل وانصاف کوود بعت فرمایا تھا۔

#### بولنااور جلنا

دومہینے کی عمر میں آپ بیٹھنے لگے تھے۔اور پانچ مہینہ کی عمر میں پیروں چلنے لگے تھے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## ﴿ ضعیف اور من گهڑت واقعات ﴾ ﴿ ﴿ كُلُّ اللَّهُ اللّ

اورسات ماہ کی عمر میں تیز چلتے تھے۔ آٹھ مہینے کی عمر ہوئی تو آپ اچھی طرح ہولئے لگے تھے۔ آپ کا پہلا کلام لا الله الا الله تھا۔

آپ بھی بچوں کے ساتھ نہیں کھیلے بلکہ رضائی بھائی کو کھیلتے ہوئے ویکھتے تو ان کومنع فرماتے سے 'بعض تاریخوں میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ذکر پایا جا تا ہے' مگر شاہ عبد الحق محدث وہلوی نے اسے غلط قرار دیا ہے' آپ کی ذات فیض و برکات کا ایسا منبع تھی کہ جو بیار خود نہاں آ کر بیٹھ جاتے سے 'تندرست ہوجاتے سے بیار بکریوں پراگر آپ ہاتھ پھیرتے سے تو شامل جاتی تھی حالیہ کہتی ہیں' آپ ویکھتے سے تو میرے او پرایک سم کی ہیت طاری ہوجاتی تھی دمیں آپ کی موجودگی میں بھی اپنے موجاتی تھی سے بوجاتی تھی۔ اور یہ کیفیت مجھ پر اس درجہ غالب تھی کہ ہیں آپ کی موجودگی میں بھی اپنے شوہرے تھی ملا قات نہ کرسکی۔

#### والیسی مکه:

سرکار عالم جب بورے دوسال کے ہوئے تو حلیمہ نے آپ کا دودھ حجیڑا دیا۔ آپ نے اس وفت زبان مبارک سے میالفاظ ارشاد فرمائے۔اللّٰدا کبر کبیرا والحمد نلّٰد کثیرا وسجان اللّٰد بکر ۃ واصلا۔

بیہ بی نے حضرت عباس بھائٹو اپنی والدہ کا دودھ چھوڑ کر دوسال کی عمر میں یہ واقعہ دیکھنے کے لئے فیرت ہے مسلمہ بن بھائٹو اپنی والدہ کا دودھ چھوڑ کر دوسال کی عمر میں یہ واقعہ دیکھنے کے لئے فیبلہ بن سعد پہنچ گئے ) یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے سلسلہ میں یہ پہلا کلام تھا ور نہ بولنے کی ابتدا تو لا اللہ اللہ اللہ سے ہوئی تھی ۔ حلیمہ کہتی ہیں۔ جب آپ دوسال کے تھے تو الحجھے خاصے بڑے معلوم ہوتے تھے۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ آپ کواپنے گھر سے جدا لیا جائے۔ اور مال کوواپس کیا جائے۔ گر دستور کے مطابق مجھے دودھ چھڑ انے کے بعد آپ کو جب مکہ پنچی مکہ لے جانا پڑا۔ تاکہ میں آپ کوآپ کی والد و کے بیر دکر دول گر آتی ہے جب مکہ پنچی تو وہاں طاعون کی وہا پھیلی ہوتی تھی۔ لوگ پریشان تھے۔ مجھے آپ کو واپس لانے کے لئے ایک ایک ایک مکہ میں طاعون کی وہا بھو آگھا موقعہ ہاتھ آگیا۔ چنا نچے میں نے آپ کے دادا اور والدہ سے کہا کہ مکہ میں طاعون

کی وبا کے زمانہ میں آپ کا رہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں تو میں اپنے ہمراہ واپس لیے جاؤں' اللہ کی عنایت کہ میرامشورہ قبول ہوا۔ سب راضی ہوگئے۔ اور میں آپ کو اپنے ساتھ واپس لے آئی۔ ماں کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اب بچہ کوعلیحدہ رکھا جائے ۔ گر حلیمہ کے اصرار اور وبا کے زور نے واپس کرنا ہی مناسب سمجھا۔ آپ جانے گئے تو ماں نے بیار کیا۔ اور فر مایا بیٹا تھوڑے دن کے لئے ابھی اپنی مشفقہ دائی حلیمہ کے پاس اور رہو' پھر ہم کیا۔ اور فر مایا بیٹا تھوڑے دن کے لئے ابھی اپنی مشفقہ دائی حلیمہ کے پاس اور رہو' پھر ہم بلالیس گے۔ آنحضرت نے محبت سے ماں کو دیکھا' اور دوبارہ فلبیلہ بنی سعد میں واپس آگئے۔ بناریخ مسلمانان عالم ۲۳٬۸۸۰

یہ وہ داستال ہے جو تاریخ وسیر کی عام کتابوں میں کہیں تفصیلاً اور کہیں اجمالاً ندکور ہے۔ حتی کہ عبدالحق محدث وہلوی نے بھی'' مدارج النبوت' میں'' معارج النبوت' کے حوالہ سے اس داستال کوفقل کر کے اپنی نظر میں بہت بڑا تاریخی اور ندہبی کارنامہ انجام ویا ہے۔ شکر ہے کہ علامہ بلی نے اپنی ''سیرت النبی'' کواس قسم کی لغویتوں سے محفوظ رکھا' لیکن افسوس یہ ہے کہ انہوں نے ان روایات پرکوئی کلام بھی نہیں کیا۔

علامہ شبلی کے شاگر درشید جناب سیرسلیمان ندوی مرحوم جومور نے ہونے کے ساتھ ساتھ محدث محقق اور ماہر رجال بھی تھے انہوں نے سیرت النبی کی جلد سوئم میں ان تمام داستانوں برمحققانہ بحث فرمائی۔اورحقیقت سے ہے کہ انہوں نے تحقیق کاحق اداکر دیا۔اس لئے ہم بہتر سیجھتے ہیں کہ بجائے اس کے خود ہم اس داستاں پرکوئی کلام کریں کیوں نہ سید ساحب مرحوم کی تحقیق قائر کمین کے سامنے پیش کردیں۔سیدصاحب تحریر فرماتے ہیں۔ ساحب مرحوم کی تحقیق قائر کمین کے سامنے پیش کردیں۔سیدصاحب تحریر فرماتے ہیں۔ ساحب مرحوم کی تحقیق کی رضاعت اور شیر خوارگ کے زمانہ کے فضائل اور مجزات جب استخضرت ناتھ کی رضاعت اور شیر خوارگ کے زمانہ کے فضائل اور مجزات جب

المنظمرت الفحیری کی رضاعت اور سیر خواری نے زمانہ کے فضائل اور جزات جب آپ کوحلیمہ سعد ریا پنے گھر لے جاتی ہیں'ابن اسحاق'ا بن راہو بیڈابویعنلی' طبرانی' بیہی 'ابو نعیم' ابن عسا کراورا بن سعد میں بیفصیل مذکور ہیں۔

حلیمہ سعد نیکا آنا' آپ کاان کود کھے کرمسکرانا' حلیمہ کے خٹک سینوں میں دود ھ جھر آنا' آپ کا صرف ایک طرف کے سینہ سے سیر جو جانا' اور دوسری طرف کا اپنے رضا کی بھائی کے لئے بنظر انصاف چھوڑ دینا' آپ کے سوار ہوتے ہی حلیمہ کی کمز وراور دیلی پلی گدھی کا

## ﴿ ضعیف اور من گهڑت وافعات ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تیز رو طاقت وراور فربہ ہوجانا 'اور حلیمہ کے قبیلہ کی قحط زوہ زمین کا سرسبز وشاداب اور ہرا مجرا ہوجانا۔ حلیمہ کی بکریوں کا موٹا ہونا اور سب سے زیادہ دودھ دینا۔ آپ کا غیر معمولی نشو ونما پانا۔ دو برس کی عمر میں آپ کا سینہ جاک ہونا ' حلیمہ کا اس واقعہ سے ڈر کر آپ کو آمنہ سے پاس وائیس لا نا۔ اور آمنہ کا حلیمہ کوشلی دینا۔ بیتمام واقعات ان کتابوں میں بہ تفصیل مذکور ہیں۔

لیکن بیتمام واقعات دوطریقوں ہے مردی ہیں۔ایک طریقہ کامشترک رادی جہم بن ابی جہم ایک مجہول شخص ہے۔اور دوسرے کامشترک رادی واقدی ہے۔جس کا کوئی اعتبار نہیں۔

پہلے طریقہ سے اس کوابن اسحاق ابن راہویہ ابویعلی طبر انی اور ابوئیم نے روایت کیا ہے۔اس کا سلسلہ سندیہ ہے کہ ابن اسحاق نے کہا کہ مجھ سے جہم بن الی جہم مولی حارث بن حاطب جحی نے بیان کیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے عبد اللہ بن جعفر بن الی طالب ڈائٹوز نے خود بیان کیا یا کسی ایسے مخص نے بیان کیا۔ جس نے عبد اللہ بن جعفر ڈائٹوز سے سنا۔ اور عبد اللہ بن جعفر ڈائٹوز نے حلیم سعد ہے سے سنا۔

ال روایت میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جم اس روایت کا خود عبداللہ بن جعفر اللہ بن بعفر اللہ بن بعفر اللہ بن بعفر اللہ بن بعفر کہا ہے کہ عبداللہ بن بعفر متاخرین نے اس روایت کو اس کہا۔ معلوم نہیں وہ کون تھا' اور کیسا شخص تھا؟ ابونعیم وغیرہ متاخرین نے اس روایت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ شک سرے سے نظرانداز ہو گیا ہے۔ (یا عمداً گرادیا گیا ہے) اگر بالفرض جم نے عبداللہ بن جعفر رہائی ہے سے نظر انداز ہو گیا ہے۔ (یا عمداً گرادیا گیا ہے) اگر بالفرض جم نے عبداللہ بن جعفر رہائی ہے سے ملئ بالفرض جم نے عبداللہ بن جعفر رہائی ہے میں ملک جش سے مدینہ آئے تھے۔ ان کا حلیمہ سے ملئ اوران نے نقل روایت کرنا تھا ج ثبوت ہے۔

بلکہ علمائے سیر ورجال میں خود حلیمہ کے اسلام یا نبوت کے بعد آپ تا این کے اللہ علمائے سیر اختلاف ہے۔ مسرف ایک دفعہ غزوہ ہوازن کے موقعہ پران کا آناکسی کسی نے بیان کیا ہے۔ (حالا تکہ سیجے کیدوہ حلیمہ کی بیٹی شیمااوران کا خاندان حالت کفر میں گرفتار

## 🚳 معیف اور من گهڑت واقعات 💸 🔾 🔾 💸

ہوکرآیا تھا۔ کیونکہ جنگ بنی ہوازن حلیمہ کے خاندان ہی سے ہوئی تھی۔ گراس موقع پر عبد اللہ بن جعفر ڈلٹنڈ کا جو کمسن تھے۔موجود ہونا اور ان سے نقل روایت کرنامحتاج ثبوت ہے۔ (بلکہ فتح کمہ اور اس کے بعد کے غزوات میں کوئی بچہ آپ کے ہمراہ نہتھا)

جہم بن افی جہم جو اس روایت کا سر بنیاد ہے۔ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اسی روایت کی تفریب سے اس کا نام لکھ کر لکھا ہے لا یعرف لیے معلوم نہیں ہے کوٹ خص تھا؟

دوسراطریقہ دہ ہے جس کا مرکزی راوی واقدی ہے اس سلسلہ سے ابن سعد الوقعیم اور ابن عسا کرنے اس واقعہ کولکھا ہے۔ بیسلسلہ علاوہ ازیں کہ واقدی کے سلسلہ سے موقوف ہے۔ لین عسالہ کسی صحافی تک نہیں پہنچتا۔ اس کو واقدی زکریا بن یجی بن پر نید سعدی سے اور وہ انسے باپ یجی بن پر نید سعدی ہے۔ اور وہ انسے باپ یجی بن پر نید سعدی ہے۔ اور وہ انسے باپ یجی بن پر نید سعدی ہے۔ اور وہ انسے باپ یجی بن پر نید سعدی ہے۔ اور وہ انسے باپ یجی بن پر نید سعدی ہے۔ اور وہ انسانہ کو انسانہ کو بات کی بن پر نید سعدی ہے۔ اور وہ انسانہ کو بات کی بن پر نید سعدی ہے۔ اور وہ انسانہ کو بات کی بن پر نید سعدی ہے۔ اور وہ انسانہ کو بات کی بن پر نید سعدی ہے۔ اور وہ انسانہ کی بن پر نید سعدی ہے۔

ابن سعد نے دوسری جگہ پرایک اورسلسلہ سے اس کو واقدی سے روایت کیا ہے۔ اور واقدی عبداللہ بن زید بن اسلم سے اور عبداللہ اپنے باپ زید بن اسلم تا بعی نقل کرتا ہے۔ یہ سلسلہ بھی علاوہ ازیں کہ اس کا پہلاراوی واقدی ہے۔ اور روایت بھی موقوف ہے۔ زید نہ کورکی نسبت اہل مدینہ کلام کرتے تھے اور ان کے بیٹے عبداللہ کو اکثر محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ اس لئے میسلسلہ بھی استناد کے قابل نہیں۔ ابونعیم نے تیسری روایت میں واقدی کے سلسلہ ہے ان واقعات کو بے سند لکھا ہے۔

## یہود یوں کے منصوبے آپ مُلَافِظِ کِقْل سے متعلق

صلیمہ کے پاس قیام کے زمانہ میں ایک اور واقعہ بھی راویوں نے بیان کیا ہے کہ آخضرت سکھنے کو دکھے کر بعض یہود یوں نے یا عرب قیافہ شناسوں نے (روایت میں اختلاف ہے) یہ معلوم کرلیا۔ کہ آپ نبی آخرالزماں ہیں۔اور یہی ہمارے آبائی کیش اور ندہب کو دنیا ہے مٹائیں گے۔ یہ بچھ کرانہوں نے خود آپ کوئل کرنا چاہایا دوسروں کو آپ کے قبل پر آمادہ کرنا چاہا۔ (روایت میں اختلاف ہے) ایک روایت میں ہے کہ بیدا قعدائی وقت پیش آیا جب علیمہ آپ کو پہلے پہل مکہ عظمہ سے لے کرع کاظ کے میلہ میں آئیں۔

### ﴿ صَعِيفَ اور مِن گَهِرُت واقعات ﴾ ﴿ كُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وہاں قبیلہ بذیل کا ایک قیافہ شناس بڈھا تھا۔ عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کراس کے پاس
آتی تھیں اور فال نکلواتی تھیں۔ اس کی نظر جب آنخضرت ٹاٹیٹیٹر پر پڑی تو وہ چلاا ٹھا کہ اسے
قبل کر ڈالؤ گر آپ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو چکے تھے۔ حلیمہ آپ کو لے کرچل دی
تھیں۔ لوگوں نے بڈھے سے واقعہ پوچھا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ابھی وہ بچہ دیکھا جو
تہبارے ابل مذہب کوتل کرے گا۔ اور تمہر رے بتوں کوتو ڑے گا۔ اور کا میاب ہوگا۔ اس
تبیارے ابل مذہب کوتل کرے گا۔ اور تمہر نے سطے حلیمہ نے آپ کو پھر کسی قیافہ شناس
اور فال دیکھنے والے کے سامنے پیش نہیں کیا۔

ایک اور دوایت میں ہے کہ اس بڑھے کی عقل جاتی رہی اور وہ حالت کفر میں مرگیا۔
دوسری روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ آمنہ نے حلیمہ کو کہہ دیا تھا کہ میرے بچہ کو
یہودیوں سے بچائے رکھنا۔ اتھاتی سے جب وہ آپ طابیۃ کو لے کرچلیں تو پچھ یہودی
راستہ میں مل گئے۔ انہوں نے آپ کا حال س کرایک دوسرے سے کہا کہ اس کو مارڈ الو پھر
انہوں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بچہ میتم ہے؟ حلیمہ نے کہا نہیں۔ میں اس کی ماں ہوں۔ اور
انہوں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بچہ میتم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بیمیتم ہوتا تو ہم اس کو قبل کر
اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ اس کا باپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بیمیتم ہوتا تو ہم اس کو قبل کر
دالتے۔ اور چونکہ ان کو بیمعلوم ہوا کہ بیمیتی کی علامت بچہ میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اس

سيد سليمان ندوى مرحوم اس روايت پرتبسره كرتے ہوئے لكھتے ہيں\_

یے روایتیں ابن سعد ص اُ میں ہیں۔ مگر حالت میہ ہے کہ پہلی روایتوں کا ماخذ واقدی
کی داستانیں ہیں۔ اور اس پر بھی ان کے سلسلے ناتمام ہیں۔ آخری روایت کا سلسلہ میہ ہے۔
عمرو بن عاصم کلانی ہمام بن یحیٰ اور اسحاق بن عبد اللہ گو یہ تینوں عمو ما ثقہ اصحاب ہیں مگر ان
کی روایت موقوف ہے۔ یعنی آخری راوی اسحاق بن عبد اللہ گو تا بعی ہیں۔ مگر وہ کسی صحابی
سے اس کا سنا ظاہر نہیں کرتے معلوم نہیں میروایت کہاں سے بینچی۔

تقریباً اس واقعہ کوابونعیم نے دلائل میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حلیمہ جب آپ کو مکہ سے لے کرروانہ ہوئیں تو ایک وادی میں پہنچ کر ان کوجش کے پچھ لوگ ملے حلیمہ ان کے و من گهڑت واقعات کی کی کہ اور من گهڑت واقعات کی کی کہ اور من گھڑت واقعات کی کی کہ اور من گھڑت واقعات کی کی کہ ا

ساتھ ہوگئیں۔انہوں نے جب آنخضرت نگائیم کودیکھاتو آپ کی نسبت پچھ دریافت کیا۔
اس کے بعد آپ کوخوب غور سے دیکھنا شروع کیا۔ دونوں مونڈھوں کے نتج میں مہر نبوت تھی۔وہ دیکھی۔آپ کی آنکھوں میں تھوڑی سرخی تھی اس کودیکھتے رہے۔پھریو چھا کہ کیا بچہ کی آنکھوں میں بیاری سے ہے یا ہمیشہ سے اس طرح کی ہے۔ حلیمہ نے کہانہیں ہمیشہ سے اس طرح ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قشم یہ پنج بھر ہے۔ یہ کہہ کرانہوں نے چاہا کہ بچہ کو علیمہ سے چھین لیس لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔

ابونعیم کی اس روایت کا سلسلہ نہایت ضعیف اور کمزور ہے اور اس کے روات مجہول الحال لوگ ہیں۔

#### بادلول كاساتھ چلنا

بیان کیاجا تا ہے کہ حلیمہ بیار و محبت کی وجہ ہے آپ کو دھوپ میں نکلنے ہیں دیتی تھیں۔
ایک دن آپ اپنی رضاعی بہن کے ساتھ دھوپ میں نکل پڑے ۔ حلیمہ نے ویکھا تو لڑکی پر
خفا ہو گئیں ۔ کہتم دھوپ میں کیوں لے گئیں ۔ لڑکی نے کہاا مال جان میرے بھائی کو دھوپ
نہیں گئی۔ میں نے ویکھا کہ اس پر بادل سامیہ کئے تھے۔ جدھرید بچہ جاتا تھاا دھروہ بھی چلتے
تھے۔ اور جہاں میرک جاتا تھا وہ بھی رک جاتے تھے۔ اس کیفیت سے وہ یہاں تک پہنچا
ہے۔

ابن سعدنے اس واقعہ کو دوطریقوں سے قتل کیا ہے۔ ایک میں صرف واقدی کا حوالہ ہے۔ اور اس کے آگے کوئی نام نہیں دیا۔ اور دوسرے میں ہے کہ واقدی نے معاذبی محمد سے اور اس نے عطا سے اور عطانے ابن عباس ڈائٹنڈ سے سنا۔ ابن سعد کے علاوہ ابوقعیم ابن عسا کر اور ابن طرماح نے بھی اسی سلسلہ سے اس واقعہ کونقل کیا ہے۔ مگر اس سلسلہ میں واقدی کے علاوہ معاذبین محمد مجہول اور نامعتر ہے (اور ابن عباس جائٹنڈ ہجرت مدینہ سے دو سال قبل پیدا ہوئے شے )

#### بحيرارا هب كى داستان

ان مشہور عالم ندہمی داستانوں میں ایک بحیرانا می راہب کی داستان بھی ہے جو تمام کتب تاریخ سیر میں مختلف انداز میں کمی میشی کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ انفاق سے بیدقسہ حدیث کی مشہور ومعروف کتاب ترندی میں بھی پایا جاتا ہے۔ جس کے سبب علمائے کرام نے استایا نیات کا درجہ دے دیا لیکن ترندی کی روایت میں چندا سے امور بھی آگئے ہیں جوقطعاً خلاف عقل ہیں۔ جس کے باعث متعدد چوٹی کے علماء نے اس سلسلہ میں فلا بازیاں کھائی حتی کہ حافظ این حجر نے نفس واقعہ کوتو صبح قرار دیا۔ لیکن کچھاجز اء کو باطل تسلیم کیا۔ اور کچھ محدثین نے سرے سے اس واقعہ کا انکار کیا۔

ہم سب سے پہلے اس قصہ کو سیرت کی ایک مشہور کتاب اصح السیر نسے نقل کرتے ہیں جو تھیم عبد الرؤف دانا پوری کی تصنیف ہے۔ تھیم صاحب اپنی کتاب کے ص ۵۱ پر رقم طراز ہیں۔

حضوری عمر جب بارہ سال دوماہ ہوئی۔اس وقت خواجہ ابوطالب نے تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا۔اورحضور کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ جب مقام تیا میں پنچے تو وہاں بھیرا راہب ملا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ بیبود عالم تھا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ نیسون کی پیشین گوئیوں کے مطابق آپ میں نبوت کی پچھ عالم تھا۔ وائنداعلم ۔اس نے کتب قدیمہ کی پیشین گوئیوں کے مطابق آپ میں نبوت کی پچھ علامات دیکھیں' اور خواجہ ابوطالب سے بوچھا کہ یہ لڑکا جو تمہارے ساتھ ہے کون ہے؟ انہوں انہوں نے کہا کہ میں آپ کوائی کے بات بتا تا ہوں۔ بخدا آپ انہیں اگر شام نے کہا ہے گئے تو بہودان کے دشمن ہوجا میں گے۔اور قل کرنا چاہیں گے۔آپ ان کو والی لے کے گئے تو بہودان کے دشمن ہوجا میں گے۔اور قل کرنا چاہیں گے۔آپ ان کو والی لے جائے۔ چنا نچو خواجہ ابوطالب و ہیں سے حضور انور شائین کیا۔اصح السیر صا ۵ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کوکسی غلام کے ساتھ والیں کیا۔اصح السیر صا ۵ کئیم عبدالرؤف صاحب نے جہاں واقعہ کوانتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ وہاں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## ضعیف اور من گهڑت واقعات 🚫 🔾 🔾 💮 💮

ا پنی جانب سے حتی الامکان میکوشش بھی کی کہ اس واقعہ میں جوخرافات پائی جائی ہیں اور جو جواس واقعہ پراعتراضات وار دہوتے ہیں۔ان کاحتیٰ الامکان دفاع کیا جائے۔اور اس کی انجام دہی کے لئے انہوں نے اصل واقعہ میں دل کھول کرتح بیف کی۔اور دیانت وامانت کے تمام اصولوں کو خیر باد کہ دیا۔

اب قاری احمد پیلی بھیتی قادری کی بھی سنتے ۔وہ اپنی کتاب تاریخ مسلمانان عالم میں ککھتے ہیں۔

ابوطالب کی آخری منزل وہ جگہتی جے بھر کی کہتے تھے۔ آج کل اس جَدَبُوحوران کہتے ہیں۔ عرب سے شام کو آنے والے تجارتی قافلے ای شہر بھر کی میں تھبرے ہوئے تھے۔ قیام گاہ سے تھوڑ ہے فاصلہ پر بحیرا راہب کی مشہور خانقاہ تھی۔ بحیرا دین کے کا بہت بڑا متی (بلکہ پہنچا ہوا و لی) اور عبادت گزار شخص تھا۔ توریت انجیل اور دیگر آسانی کتابیں اس کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ کہ نبی آخر الزابال کے بہت نے کی علامتیں کیا ہیں۔ وہ اکثر قرایش کے شجارتی قافلوں کو خانقاہ سے دیکھنے کے لئے آبائی اے کہ یہ معلوم کر سکے کہ نبی آخر الزابال اس میں موجود ہیں بانہیں۔ معلوم کر سکے کہ نبی آخر الزابال اس میں موجود ہیں بانہیں۔

اتفاق کی بات کہ ابوطالب کا تا نظر گھائی ہے از کر قیام کرنا جاہتا ہی تھا۔ کہ بخیرا کی نظریں پڑگئیں۔ اور وہ و کچھ کر جران رہ گہا کہ ایک ابر کا نکڑا قافلہ کے ایک بچ ہسا ہے کئے ہوئے اللہ علیہ باسول اللہ بھرا اللہ باسول اللہ کے ہمارے جی ۔ اور تمام جمر وشجر سجدے کے لئے جھک رہے ہیں۔ اور السلام ملیک باسول اللہ کہ رہے ہیں۔ ابھی قافلہ والے انجھی طرق ہے وم بھی نہ لینے پائے تھے۔ کہ جیرا کی نقاہ سے ابوطالب کے قریب آگیا۔ اور آنخضرت کا باتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ بچے سیدا اور المین اور رسول پروردگار ہے۔

مورخین کا بیان ہے کہ بحیرانے اہل قافلہ کی اپنی خانقاہ میں وعوت بھی کی تھی۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو وہ آنخضرت کو ہڑئے غور سے دیکھتار ہا۔ کھانے سے فارغ ہوکر سب کو رخصت کر دیا۔ گرابوطالب سے آنخضرت کے متعلق بہت سے سوالات کئے۔ خواب و بیداری کے حالات بو چھے رشتہ دریافت کیا۔ ابوطالب

ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کے کہ

نے والد کی وفات کا حال بتایا۔ شانہ مبارک کود یکھا۔ اور مہر نبوت کو کتب ساویہ کے مطابق پا کر ابوطالب سے کہا کہ میں آپ کو ہمدر دانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جلدی واپس گھر چلے جا کیں 'یہودکو نبی عربی سے سخت عداوت ہے۔ مجھے ان کی طرف سے اندیشہ ہے کہ وہ ان کو دیکھیں گے تو ضرور نقصان پہنچانے کی تدبیریں کریں گے۔ ابوطالب نے بحیرا کے مشورے کو قبول کیا۔ اور بھر کی ہی میں خرید وفروخت کر کے واپس آگئے۔

طبری وغیرہ کا بیان سے ہے کہ بحیرانے آپ کے ہاتھ چوے اور نبوت کی تقدیق کی۔
ایسی فیل از نبوت آپ پرایمان لائے۔ایک روایت سیجی ہے کہ بحیراجس وقت آپ کو خانقاہ
میں دیکھ رہا تھا۔اور ابوطالب سے کہ درہا تھا کہ ان کو یہود سے بچانا۔اس وقت سات رومی
میسائی آڑ میں کھڑے ہوئے من رہے تھے۔ بحیرانے ان سے معلوم کیا کہ تم لوگ یہاں
کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو اطلاع ملی تھی کہ نبی عرب اس ماہ میں یہاں آنے
والے ہیں۔ بحیرانے کی دن تک ان کوانی خانقاہ ہی میں تھہرائے رکھا۔ (تاریخ مسلمانان
عالم ص ۱۰۶۶)

ان ہر دومصنفین نے واقعہ کے آخری جزئیہ کو قطعاً تبدیل کر دیا ہے۔ورنہ متقدیین مؤرخین کا بیان توبیہ ہے کہ ابوطالب نے آپ کو بلال اور ابو بکر کے ساتھ واپس کر دیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ابو بکرنے بلال کے ساتھ واپس کر دیا۔

اصل یمی وہ جملہ ہے۔جس سے اس واقعہ کی تمام عمارت منہدم ہوتی ہے۔ اور شبلی مرحوم نے سیرت النبی میں اس پر کاری وار کیا تھا۔ لہذا بعد کے اردومصنفین نے اس جملہ کو صاف اڑا دیا۔ حالا تکہ دیانت وصداقت کا تقاضا تو بیتھا کہ ایک غلط شئے کوغلط تسلیم کر لیتے۔ لیکن زمیں جنبد زمال جنبد شہندگل محمد خال کے مصداق کسی تصوف کے مریض سے بیات کیسے ممکن ہو سکتی تھی۔

اصل جملہ اور اصل واقعہ پرتو ہم علامہ بلی مرحوم اور علامہ سیدسلیمان ندوی مرحوم وغیرہ کی زبانی بحث کریں گے۔ انہوں نے جو کچھ بحث کی ہے اور انہوں نے جو اعتراضات کئے بین ان کے علاوہ ہمارے ذبن میں مزید نئے سوالات پیدا ہور ہے ہیں۔ البندا ہم پہلے انہیں

# ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کہا ہے 68

پیش کرناحاہتے ہیں۔

شام میں حضور کی زندگی کو یہودیوں سے کیا خطرہ پیدا ہوسکتا تھا؟ اس لئے کہ شام میں اس وقت عیسا ئیوں کی حکومت تھی۔ اور یہودی و ہاں غلا ماندزندگی بسر کررہے تھے۔ اگر کوئی خطرہ پیدا ہوسکتا تھا تو وہ عیسا ئیوں سے ہوسکتا تھا۔ اور قاری احمد صاحب نے بحیرا کے ذریعہ خطرہ یہودیوں کا بیان کیا۔ اور تلاش کے لئے عیسا ئیوں کو تھنے گالئے 'بی بیجب دوغلی پالیسی ہے۔ پھرید دونوں مصنفین غزوہ موتہ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ حضور نے دعوت اسلام کے لئے خط دے کر حارث بن عمیراز دی کو حاکم بھری کی جانب روانہ کیا۔ لیکن اس عیسائی حاکم نے انہیں شہید کر دیا۔ جس کی وجہ سے غزوہ موتہ واقع ہوا۔ اور تیجی بخاری کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو اس حال میں خطرہ یہودیوں کی جانب سے ہوایا عیسا ئیوں کی طرف سے گویا ہے بات تو سرا سرجھوٹ ہوئی۔

اصل امریہ ہے کہ جب ان حضرات نے بھرا کو ایک متی اور عابدولی تصور کرتے ہوئے اسے پہلا مؤمن تبلیم کرلیا تھا تو اب یہ کیے ممکن تھا کہ اس کی قوم کا دفاع نہ کیا جائے۔ لہذا یہ الزام یہودیوں کے سرتھویا۔لیکن ابھی ایک بی لائن تحریر کی تھی کہ اپنی اس سحر کاری کوقطعاً بھول بیٹھے۔اوردوسرول کا شکار کرتے کرتے خودشکار ہوگئے۔

اگرید مان لیا جائے کہ عیسائیوں سے خطرہ تھا۔ تو آپ نے تجارت کے سلسلہ میں حضرت خدیجہ ڈٹائڈ کا مال لے کرشام کے متعدد سفر کئے۔ جن میں سے ایک سفر کا ذکر آگ آر ہاہے۔ آخر عالم شباب میں بیخطرات یکا یک کیسے رفع ہو گئے؟ اوروہ تمام علامات نبوت کہاں چکی گئیں جوعیسائی دنیا کا ایک ایک بچہ جانتا تھا؟

جب بحیرارا مہب نے آپ کی نبوت کو قبول کرلیا۔ اور قبل از نبوت ہی آپ پر ایمان کے آیا تو گویا سب سے پہلا صاحب ایمان وہی ہوا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت خدیجہ بڑائٹڈ اور حضرت زید بن حارثہ بڑائٹڈ اور دیگر سابقین اسلام کس درجہ میں شامل ہوتے ہیں۔ کیا یہان صحابہ کرام پر مخفی تیم انہیں ہے؟ کیونکہ آ گے بھی ایک اور عیسائی ولی کا تذکرہ آرہا ہے۔ کاش کوئی عالم اور مؤرخ اس بات کوسوچ کہ کس عمدہ طریقے سے سابقین اولین کو

﴿ صَعِيفَ اور مِن گَهِرُت وافعات ﴾ ﴿ حَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عیسائیوں سے بھی پچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ استغفراللّدر نی من کل ذنب واتوب الیہ۔

۲۔ جب راہ میں شجر وجر آپ کو بجدہ کر رہے تھے۔ بادل سائے کر رہے تھے۔ اور درخت سابوں کے لئے جمک رہے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ بیتمام امورسب اہل قافلہ نے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دکھے تھے۔ یاصرف اس واقعہ کے راوی کو اپنی تخلیق سے قبل نظر آپ سامنے ہوئے در کھے تھے تو بعداز نبوت ان میں سے کتنے افراد ایمان لائے ۔ اور کون کون اس قافلہ میں شریک تھا؟ اور تو کوئی کیا ایمان لا تا جب وہی شخص ایمان نہ لایا جس کے بھتے جملے لئے بیتمام کراہات ظاہر ہور ہی تھیں۔ اور اگر بحیر ااور ابوطالب کے علاوہ ان دافعات کوکی اور نے نبیں ویکھی تھا تو ابوطالب تو کافر مرا۔ اور بحیر اکا اس واقعہ کے بعد پوری دافعات کار بی اسلام میں کہیں تذکرہ نظر نہیں آتا۔ تو پھر بیوا قعہ راو لوں سے س نے بیان کیا؟

بیتو وہ چنداعتر اضات ہیں جوعقلی طور پر پیدا ہور ہے تھے۔لیکن علام شبلی مرحوم کواس روایت کی سند پر بھی پچھ اعتر اضات ہیں۔لیکن ہم بیداعتر اضات پیش کرنے سے قبل ضروری تصور کرتے ہیں کہ ترندی کی روایت کو بھی قار کین کے سامنے پیش کردیا جائے۔

تر فدی نے حضرت ابو موئ اشعری ڈٹاٹھ سے نقل کیا ہے کہ ابو طالب قریش کے سرداروں کے ساتھ شام گیا۔ آپ کے ساتھ نبی کریم سکھٹے بھی تھے۔ بیلوگ جب راہب کے قریب پہنچے۔ تو اس جگہ ان لوگوں نے منزل کی۔اوراپنے کجاوے کھول دیئے۔راہب انہیں دیکھ کرینچ اتر اس سے قبل بیلوگ جب ادھرسے گزرتے تو وہ قطعا نیچ نداتر تا۔اور نہ ان ان لوگوں کی جانب کوئی توجہ ویتا۔ بیلوگ تو کجاوے کھولنے میں مشغول تھے۔ اور وہ راہب ان کے درمیان سے گزرتا ہوا۔ حضور تک پہنچا۔اور آپ کا ہاتھ تھام کر بولا۔ بیسید العالمین ہیں۔ رب العالمین کے رسول ہیں۔ انہیں اللہ تعالی رجمت للعالمین بنا کر بھیج گا۔ مرداران قریش نے استفسار کیا تہمیں بیہ بات کیے معلوم ہوئی ؟ کہنے لگا جب تم گھائی ہے اتر رہے تھے۔ تو کوئی پھر اور کوئی درخت ایسانہ تھا جو تجدہ میں نہ کر گیا ہو۔اور بیہ چیزیں نبی اتر رہے تھے۔ تو کوئی پھر اور کوئی درخت ایسانہ تھا جو تجدہ میں نہ کر گیا ہو۔اور بیہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی کو تجدہ نہیں کر تیں۔اور میں ختم نبوت کو پہچا تنا ہوں جوسیب کی طرح مونڈ ھے پر کے علاوہ کسی کو تجدہ نہیں کر تیں۔اور این کے لئے کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا کے کران لوگوں ک

## ﴿ ضعیف اور من گهڑت واقعات ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ كُنْ مُورِّتُ واقعات ﴾ ﴿ ﴿ كُنْ مُورِّتُ واقعات ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللّلْحَالِي اللَّا الللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّ

پاس آیا تواونوں کے گلہ میں پہنچتے ہی اس نے لوگوں سے کہا کہ اس لڑکے کو بلاؤ۔ آپ جب آگ تو آپ بے تو آپ پہنچ تو آپ بے نے دیکھا کہ اس لیے کئے ہوئے تھا۔ جب آپ لوگوں کے قریب پہنچ تو آپ نے دیکھا کہ لوگ درخت کے سامید میں بیٹھ چکے تھے۔ جب آپ بیٹھے تو سامیہ نے ادھر ہی رخ کر لیا۔ را بہب میدد مکھ کر بولا۔ دیکھوسامید ادھر ہی ہوگیا ہے۔ ابھی وہ درمیان میں کھڑ اانہیں مقسمیں دے رہا تھا کہ اس بچہ کو روم نہ لے جاؤ کے کیونکہ اگر روی اسے دیکھیں گے تو اسے دیکھیں گے تو اسے دیکھیں گے تو اسے دیکھیں گے تو اسے دیکھیاں لیس گے اور اسے تل کر دیں گے۔

ا الماک روم کی جانب سے سات آ دمی آئے نظر آئے۔ وہ ان کی جانب متوجہ ہوا۔ اور ان سے دریافت کیا کس لئے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہونے والا نبی اس شہر میں آئے ہے۔ لہٰذا ہر طرف آ دمی اس کی تلاش میں روانہ کئے گئے ہیں۔ ہمیں اس کی آ مد کی یہاں نہر طی تھی تو ہمیں اس جانب روانہ کیا گیا۔ اس نے سوال کیا کہ کیا تمہارے چھے تم سے بہتر کوئی فر دنہیں ہے۔ وہ بولے ہمیں تو اس راہ کی جانب بھیجا گیا تھا۔ اس نے سوال کیا اگر اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرلے کیا کوئی شخص اسے روک سکتا ہے؟ وہ بولے نہیں۔ راہب نے کہا اجھا تو لوٹ جاؤ۔ اور خود بھی ان کے ساتھ کھڑ اہو گیا۔ اور جاتے جاتے بولا۔ میں متہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اس کا وئی کون ہے۔ ابوطالب نے کہا میں۔ وہ ابوطالب کو قسمیں دیتارہا۔ حتی کہ ابوطالب نے آپ کو مکہ لوٹا دیا۔ اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور بلال کو بھیج دیا۔ اس راہب نے آپ کے زادِراہ کے لئے کیک اور زیتون دیا۔ تر نہ کی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اور ہمیں اس سند کے علاوہ اس کی کوئی اور سند معلوم نہیں۔ تر مذی کتاب المناقب 'باب ما جاء فی بدعا النبوہ ورقم الحدیث (۲۲۰۰۳)

حقیقت سے سے کہ بیر وابیت نا قابل اعتبار ہے۔اس روایت کے جس قدر طریقے ہیں وہ سب مرسل ہیں یعنی راوی اول واقعہ کے وقت خود موجود نہ تھا۔اوراس راوی کا نام بیان نہیں کرتا جوشریک واقعہ تھا۔

اس روایت کا سب سے متندطر ایقہ وہ ہے جوئر مذی میں مذکور ہے۔اس کے متعلق تین با تیں قابل لحاظ ہیں۔

# المناساور من گهرت واقعات المناسات المنا

(۱) ترفدی نے اس روایت کے متعلق لکھا ہے کہ بیرحسن غریب ہے۔ اور ہم اس حدیث کواس طریقہ کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہیں جانتے ۔حسن کا مرتبہ صحیح ہے کم ہوتا ہے۔ اور جب غریب بھی ہوتواس کارتیہ اور گھٹ جاتا ہے۔

(۲) اس حدیث کا ایک راوی عبدالرحمان بن غزوان ہے۔ اس کو بہت ہے لوگوں نے اگر چہ ثقة بھی کہا ہے۔ لیکن اکثر اہل فن نے اس کی نسبت بے اعتباری ظاہر کی ہے۔ علامہ ذہن میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ عبدالرحمان مشرصدیثیں ہیان کرتا ہے۔۔جن میں سب ہے بڑھ کرمنکرروایت وہ ہے۔جس میں بحیرا کا واقعہ ندکور ہے۔

(۳) عامم نے مشدرک میں اس روابت کی نسبت لکھا ہے کہ بیہ حدیث بخاری وسلم کی نرائط کے مطابق ہے۔ لیکن علامہ ذہبی نے تلخیص المستدرک، میں حاتم کا بیقول نقل کر کے لکھا ہے کہ میں اس حدیث کے بعض واقعات کوموضوع۔ جھوٹا اور بنایا ہوا خیال کرتا ہوں۔

( ٢ ) اس روایت میں فرکور ہے کہ حضرت بلال دانٹی اور حضرت ابدیکر دانٹی بھی اس سفر میں شریک بتھے۔ حالانکہ اس وقت بلال ڈانٹی کا وجود بھی نہ تھا۔ اور مصرت ابویکر دانٹیو نیجے تھے۔

(۱۰) اس روایت کے آخری راوی حضرت ابد مولی اشعری جائیے ہیں وہ شریک واقعہ نہ اور راوپر کے راوی کا نام نہیں بتاتے۔ تریزی کے علاوہ طبقات ابن سعد میں جوسلسلہ سند نہ کور ہے وہ مرسل ہے اس میں نالتی جوظا ہر ہے کہ شریک واقعہ نہیں لیتا ہے۔ اور جوروایت معصل ہے۔ اس میں راوی شریک واقعہ نہیں لیتا ہے۔ اور جوروایت معصل ہے۔ اس میں راوی اے اور یا دوراوی جوتا بعی اور صحافی ہیں ان کا نام نہیں لیتا ہے۔

( \* ) حافظ ابن حجر روایت پرسی کی بناء پر اس حدیث کو سیلیم کرتے ہیں رہین چونکه حضرت ابوبکر بٹائٹڈاور بلال بٹائٹڈ کی شرکت بداہت غلط ہے۔ اس لئے مجبور افر ارکز نے بین کداس قدر حصد غلط ہے۔ جو غلطی سے روایت میں شامل ہو گیا ہے۔ ایکن حافظ ابن جمر کا بیدوی بھی مجھے نہیں کداس روایت کے تمام روات قابل سند ہیں عبدالرحمان بن تمز دان کی

نسبت خودان ہی حافظ ابن مجرنے تہذیب التہذیب میں لکھاہے کہ وہ خطا کرتا تھا۔ اس کی طرف سے اس وجہ سے بھی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ممالیک کی روایت <sup>نقل</sup> کی ہے۔ ممالیک کی ایک روایت ہے جس کومحدثین جھوٹ اور موضوع خیال کرتے ہیں۔ (سیربت النبی ص ۱۸۰۰ج ۱)

بیر دوایت اختصار اور تفصیل کے ساتھ سیرت کی اکثر کتابوں میں اور بعض حدیثوں میں ندکور ہے۔ مگر ابن اسحاق اور ابن سعد وغیرہ کتب سیر میں اس کے متعلق جس قدر روایتیں ہیں ان سب کے سلسلے کمزور اور ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس قصد کا سب سے محفوظ طریقہ سندوہ ہے جس میں عبد الرحمان بن غزوان جو ابونوح قراد کے نام ہے مشہور ہے یونس بن ابی اسحاق سے اور وہ ابو بکر بن ابی موی سے اور وہ اپنے باپ ابوموی اشعری واللہ اللہ موی سے اور وہ اپنے باپ ابوموی اشعری واللہ سے ساس کی روایت کرتے ہیں۔

یہ قصہ اس سلسلہ سند کے ساتھ جامع تر ندی متدرک حاکم ۔مصنف ابن ابی شیبہ دلائل بیہ ق اور دلائل ابی نعیم میں فدکور ہے۔تر فدی نے اس کوھن غریب اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔استاذ مرحوم نے سیرت کی پہلی جلد طبع اول ص ۱۳۰ طبع دوئم ص ۱۶۸ میں اس روایت پر پوری تنقید کی ہے۔اور عافظ ہوری تنقید کی ہے۔اور عافظ ذہبی کا بی قول نقل کیا ہے کہ وہ اس روایت کوموضوع سمجھتے ہیں۔

(۱) سب سے اول بیر کہ حضرت ابوموی اشعری مسلمان ہو کر ہے دہ میں مدینہ آئے سے ۔ اور بید واقعہ اس سے بچاس برس پہلے کا ہے۔ حضرت ابوموی اللہ نائی نہ تو خود آخضرت مالی کی زبان مبارک سے اور نہ کسی اور شریک واقعہ کی زبان سے اپنا سندا بیان کرتے ہیں۔ اس کئے بدروایت مرسل ہے۔

کرتے ہیں۔ اس کئے بدروایت مرسل ہے۔

(۲) اس واقعہ کوحضرت ابوموی ڈاٹنڈ سے ان کے صاحبز اوے ابوبکر روایت کرتے ہیں۔ ہیں۔ مگران کی نسبت کلام ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کوئی روایت نی بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ تاقدین فن کواس باب میں بہت کچھشک ہے۔ امام احمد بن حنبل نے تو اس سے قطعی انکار کیا ہے۔ بنا برل بیروایت منقطع ہے۔ اس کے سواابن سعد نے لکھا ہے کہ وہ ضعیف

منتمجھے جاتے ہیں۔

(۳) ابوبکرسے یونس بن ابی اسحاق اس واقعہ کونقل کرتے ہیں۔ گومتعدد محدثین نے ان کی تو ثیق کی ہے۔ بین کہ ان میں سخت ان کی تو ثیق کی ہے۔ تاہم عام فیصلہ یہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں کی گہتے ہیں کہ ان میں سخت ہے پروائی تھی۔ شعبہ نے ان پر تدلیس کا الزام قائم کیا ہے۔ امام احمدان کی اپنے باپ سے روایت کو ضعیف اور عام روایتوں کو مضطرب اور الیں ولیں کہتے ہیں۔ ابو حاتم کی رائے ہے کہ گووہ راست گو ہیں۔ لیکن ان کی اپنے باپ سے حدیث جمت نہیں۔ ساجی کا قول ہے کہ کہ گووہ راست گو ہیں۔ لیکن ان کی اپنے باپ سے حدیث جمت نہیں۔ ساجی کا قول ہے کہ وہ ہے ہیں۔ اور بعض محدثین نے ان کوضعیف کہا ہے۔ ابو حاکم کا بیان ہے کہ ان کو آکثر اپنی روایتوں میں وہ م موجاتا تھا۔

(۳) چوتھاراوی عبدالرجمان بن غرزوان ہے۔جس کا نام متدرک اورابونعیم میں ابو نوح قراد ہے۔اس کواگر چہ بہت سے لوگوں نے ثقہ کہا ہے۔ تاہم وہ متعدد مشکر روایتوں کا راوی ہے۔ممالیک والی جموٹی حدیث ای نے روایت کی ہے۔ابواحمہ حاکم کابیان ہے کہ اس نے امام لیث سے ایک مشکر روایت نقل کی ہے۔ابن حبان نے کھا ہے کہ وہ غلطیاں کرتا تھا۔اور امام مالک اور لیث کی طرف سے ممالیک والی حدیث نقل کرنے کی وجہ سے اس کی طرف سے دل میں خلجان ہے۔

(۵) حافظ ذہبی میزان میں لکھتے ہیں کہ عبدالرحمان بن غزوان کی منکر روایتوں میں سب سے زیادہ منکر بخیرارام ب کا قصد ہے۔اس قصد کے غلط ہونے کی دلیل میں ہے کہ اس کی روایت میں ہے کہ ابو بکر جان نظر نے بلال جان نظر کو آپ ساتھ کہ دیا۔ حالا نکہ حضرت ابو بکر جان اس وقت بچد تھے۔اور حضرت بلال جان نظر ہیدا بھی نہ ہوئے تھے۔

(۲) حاکم نے متدرک میں اس واقعہ کوفقل کر کے لکھا ہے۔ کہ یہ بخاری و سلم کی شرط کے مطابق ہے۔ حافظ ذہبی متدرک کی تلخیص میں لکھتے ہیں۔ کہ میں اس روایت کو بنایا ہوا خیال کرتا ہوں 'کیونکہ اس میں بعض واقعات غلط ہیں۔

(2) امام بیہجی اس کی صحت کو صرف اس قدرتنگیم کرتے ہیں کہ بیق صدائل سیر میں مشہور ہے۔ سیوطی نے خصائص میں امام موصوف کے اس فقرہ سے بیہ مجھا ہے کہ وہ بھی اس

# المعيف اور من گهرِّت واقعات المحرف المعيف اور من گهرِّت واقعات المحرف المعرف ال

کے ضعف کے قائل ہیں۔اس لئے اصل روایت میں ابن سعد وغیرہ سے چنداور سلیے نقل کتے ہیں۔ مگران میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔

(۸) اسی طرح اس روایت میں اضطراب بھی ہے وہ بید کہ کسی روایت میں ہے کہ ابو طالب نے آپ کو ابو بکر اور بلال کے ساتھ واپس کر دیا اور کسی روایت میں ہے کہ ابو بکر نے آپ کو واپس کر دیا۔



# شام كاايك اورسفر

#### نسطوراولی کی کہانی

نبی کریم طابع حضرت خدیجه کا مال تجارت لے کرمتعدد بارشام اور یمن تشریف لے گئے۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ آپ ایک بار بھر کی بھی تشریف لے گئے تھے۔ کین اب وہاں ایک نیاولی گدی نشیں تھا۔ جس کا نام نسطورا تھا۔ اب بیداللہ بہتر جانتا ہے کہ پہلامومن وولی بحیرا تا حال زندہ تھایا مرگیا تھا۔ اور نسطوارا نامی ولی نے بحیرا کی جگہ سنجال کی تھی۔ یااس کی کوئی نئی گدی تھی جس پر بیہ براجمان تھا۔ ہم تو بہرصورت صرف اتنی بات جانتے ہیں کہ عیسائی متعصبین ان ہی دوواقعات کو پیش کر کے بید کہا کرتے ہیں کہ محمد منظیم نے دنیا کو جو پچھ کھی تعلیم دی اور قرآن کی صورت میں جو کتاب پیش کی وہ ہمارے ان ولیوں سے سکھ کر دی تھی۔ گویا وہ ایسے صاحب کرامات بزرگ تھے کہ ایک ہی نظر میں انہوں نے سب پچھ سکھا دیا۔ خبر یہ با تیں تو ہمارے موضوع سے ملیحدہ ہیں ہمارے نزد کی تو نفس واقعہ ہی کا کوئی وجو نہیں۔ آئے پہلے اصل کہانی قاری احمد پیلی بھیتی کی زبانی من لیجئے۔ قاری صاحب کی حد ہیں۔

آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت خدیجہ بڑا ٹیڈ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ اس کی زبانی روایت ہے کہ ہر جگہ آپ پر اہر سایہ افکن رہتا۔ بھی فرضتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہے۔ ایک عیسائی خانقاہ کے قریب جہال نسطورا نامی راہب رہتا تھا۔ آپ نے ایک درخت کے پنچ آرام کیا۔ راہب نے بید دیکھا تو میسرہ سے بوچھا کہ یہ کون شخص ہے۔ اس نے نام ونثال بٹایا۔ راہب نے کہا کہ اس درخت کے پنچ پینمبر کے سوا اور کوئی نہیں ظرا ہے۔ پھر دریافت کیا کہ کیا ان کی آئھوں میں ہمیشہ ریسرخی رہتی ہے۔ غلام نے اثبات میں جواب دریافت کیا کہ کیا ان کی آئھوں میں ہمیشہ ریسرخی رہتی ہے۔ غلام نے اثبات میں جواب

#### 💸 ضعیف اور من گهڑت واقعات 🖟 💮 💮 💮

دیا۔ راہب نے کہا تو یقیناً یہ آخر زمانہ کا پیغیبر ہے۔ تم بھی اس کی رفافت نہ چھوڑ نا۔ اس درمیان میں ایک شخص سے خرید وفروخت میں کوئی جھگڑا پیش آیا۔ خریدار نے آپ سے کہالات وعزی کی قتم کھاؤ۔ آنخضرت سائٹیڈ نے فرمایا میں ان کی شم نہیں کھا تا۔ راہب نے میسرہ سے کہاللہ کی قتم یہ پیغیبر ہے۔ اس کی صفتیں ہماری کتابوں میں کھی ہیں۔

میسرہ کا بیان ہے کہ جب دو پہر کی سخت دھوپ پر ٹی۔ تو دو فرشتے آپ پر سابیہ کرتے۔ جب آپ تجارت سے فارغ ہوکر مکہ آرہے تھے۔ انفاق سے حضرت خدیجہ بڑا تھا اس وقت چند سہیلیوں کے ساتھ کو شھے پر تھیں۔ حضرت خدیجہ کی آپ پر نظر پڑی کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں۔ اور دو فرشتے آپ پر سابیا افکن ہیں۔ انہوں نے یہ منظر اپنی سہیلیوں کو دکھایا۔ اور میسرہ سے اس کا تذکرہ کیا۔ میسرہ نے کہا میں پورے سفر میں یہی منظر و کھا آیا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے نسطور اراہب کی گفتگو بھی خدیجہ سے دہرائی۔ (مدارج النبوت۔ تاریخ مسلمانان عالم ص ۲۲۳ ج۲)

یہ واقعہ ابن اسحاق ابن سعد ابولغیم اور ابن عساکر میں ہے۔ ابن اسحاق میں اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے۔ بقیہ کتابوں میں اس کی سندیہ ہے کہ ان کتابوں کے مصنفین واقدی سے اور واقدی موکی بن شیبہ سے اور وہ عمیرہ بنت عبداللہ بن کعب سے اور وہ یعلیٰ بن منیہ صحابی کی بہن نفیسہ بنت منیہ سے جو صحابیہ تھیں روایت کرتے ہیں۔ واقدی کی ہے اعتباری تو محتاج بیان نہیں۔ اس کے علاوہ موتی بن شیبہ کی نبیت امام احمد بن تقبیل کے ہیں اس کی حدیثیں منکر ہیں۔ عمیرہ بنت کعب اور ام سعد کا حال معلوم نہیں۔ (سیرت النبی ص ٤٦٧ ج٣)

#### قریش کی دعوت

مو رخین واہل سیر لکھتے ہیں کہ نبی کریم مُنگھُٹم نے اعلان صفاکے چندروز بعد حضرت علی بڑگٹھ کو تکم دیا کہ دعوت کا سامان کر و نتمام خاندان عبدالمطلب اور دیگررشتہ داروں کو مدعو کیا گیا۔ تقریباً چالیس افراد نے دعوت میں شرکت کی۔ نبی کریم مُنگھٹم نے کھانے سے بعد ﴿ ضعیف اور من گهڑت واقعات ﴾ ﴿ حَالَمُ اللَّهُ اللّ

کھڑے ہوکر فر مایا۔ میں تم لوگوں کے لئے وہ چیز لے کرآیا ہوں جو تبہارے لئے دین ودنیا دونوں کی فیل بوئیس نہیں جانتا کہ عرب بھر میں کوئی شخص اپنی قوم کے لئے ایسا نادر تخفہ لے کرآیا ہو۔ کون ہے جو اس بارگراں کے اٹھانے میں میرا ساتھ دے۔ اور میری رفاقت اختیار کرے۔

تمام مجلس میں سناٹا تھا۔ دفعۂ حصرت علی ڈٹٹٹونے اٹھ کر کہا۔ گومجھ کوآشو ہے چٹم ہے گو میری ٹائٹیں بنلی ہیں اور گومیں سب سے نوعمر ہوں۔ تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔

قریش کے لئے بیا یک جمرت انگیز منظر تھا۔ کہ وہ لوگ جن میں سے ایک سنیر وہ سالہ نوجوان ہودیا کی سے ایک سنیر وہ سالہ نوجوان ہودیا کی قسمت کا فیصلہ کررہ ہیں۔ حاضرین کو بے ساختہ بنی آگئی لیکن آگے چل کر زمانہ نے بتا ویا کہ بیر سرایا سے تھا۔ (سیرت النبی ص۲۱۰ ج۱۔ تاریخ مسلمانان عالم ص ۱۶۰ ج۲)

مولا ناشلی نے بھی اس روایت کوسیرت النبی جلداول میں درج کیا ہے۔ جوطبری کی تاریخ اور تفسیر سے ماخوذ ہے۔ کیکن سیدسلیمان ندوی نے استاد کی تحریر کر دوروایت کو ضعیف کہا ہے اور حاشیہ میں کھا ہے کہاس کے راویوں میں عبدالغفار بن قاسم شیعی متر وک ہے۔ دوسرابد مذہب ہے جس کا نام منہال بن عمرو ہے۔

#### منصال بنعمر وكانتعارف

اس روایت کا ایک راوی منهال بن عمر والکوفی ہے۔ اس نے کسی صحابی ہے کوئی روایت نہیں تی۔ بیخی بن سعید القطان فرماتے ہیں یہ نا قابل اعتبار ہے۔ جو زجانی اپنی ضعفاء میں لکھتے ہیں یہ بدند بہ بھا۔ ابن حزم نے اس پریہی اعتر اض کیا ہے۔ شعبہ نے اس کی روایت نہیں لی۔ (میزان ص۱۹۲ج ۲۷) اس کی روایت نہیں لی۔ (میزان ص۱۹۲ج ۲۷) اس منهال کواگر ثقة بھی تشلیم کرلیا جائے۔ تب بھی بیروایت قابل قبول نہ ہوگی۔ اس لئے کہ اس نے اوپر کے راوی بیان نہیں گئے۔ اس طرح ایک تا بعی اور ایک صحابی سند سے غائب ہے۔ اور جس روایت ہے دوراوی چھوٹ جا کمیں اسے اصطلاح محد ثین میں معصل غائب ہے۔ اور جس روایت ہے دوراوی چھوٹ جا کمیں اسے اصطلاح محد ثین میں معصل

کہاجا تا ہے۔اور معصل روایت بدترین درجہ کی ضعیف مجھی جاتی ہے۔

اس منہال ہے اس روایت کُفِقل کرنے والاعبدالغفار بن قاسم ہے۔ اس کا حال بھی ملاحظہ ہو۔ امام ذہبی میزان میں لکھتے ہیں۔

#### عبدالغفارين قاسم:

اس کی کنیت ابومریم الانصاری ہے۔ ذہبی کہتے ہیں۔ یہ تقدیمیں ہے۔ بلکہ رافضی ہے۔امام علی بن المدیثی جوفن رجال میں بخاری مسلم ابوداؤ داورنسائی کے استاد ہیں فرماتے ہیں۔ یہ شیعوں کارئیس (جمتہد) تھا۔احادیث وضع کیا کرتا تھا۔ یکی بن معین فرماتے ہیں۔ یہ پھونہیں ہے۔امام بخاری کہتے ہیں یہ محدثین کے زدیکے قوی ٹہیں۔

امام شعبہ کا بیان ہے کہ میں نے ابومریم کی ایک بات پرساک الحقی کو بدالفاظ کہتے سنا۔اللّٰد کی شم تو جھوٹ بولٹا ہے۔

ابوداؤ دطیالی کابیان ہے کہ میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ ابومریم جھوٹا ہے ہیں اس سے ملا ہوں۔اور میں نے اس کی باتیں نی ہیں۔اس کا نام عبدالغفارین قاسم ہے۔

امام احمد بن طنبل کاارشاد ہے کہ ہم ابوعبیدہ سے احادیث سننے جایا کرتے تھے۔لیکن جب بھی وہ ابومریم کی روایت بیان کرنا چاہتے تو لوگ شور مچا دیتے تھے کہ ہم اس کی کوئی روایت سنتانہیں چاہتے۔نیز امام احمد ریبھی فرماتے ہیں کہ بید حضرت عثان ڈٹائنز کی برائیوں میں روایات بیان کیا کرتا تھا۔

ابوحاتم اورنسائی کہتے ہیں بیمتروک الحدیث ہے۔عفان نے بھی اس کی روایت قبول نہیں کی۔امام شعبہ نے اس سے ابتدا میں روایات می تھیں کیکن جب اُن پراس کا جموث کھلا تو انہوں نے اس سے روایت لینا چھوڑ دیا۔ ابو مریم میں تک زندہ رہا۔ میزان



الاعتدال ص ٦٤٠ ج٢)

ان تمام بیانات، سے بیہ بات تو واضح ہوگئی کہ بیر دوایت عبد الغفار بن قاسم ابومریم الانساری کی وضع کردہ ہے اس نے حضرت علی ٹٹٹٹا کی شان بڑھانے کے لئے بیر دوایت وضع کی ۔ لیکن اپنی اس موضوع کہانی میں چندا سے نقائص چھوڑ دیئے کہ اگر اس روایت کو بلحاظ سند سیح بھی فرض کر لیا جائے۔ تب بھی معنوی اعتبار سے بید درست نہ ہوگی ۔ غالبًا اسی لئے سید صاحب نے بیہ جملہ تحریر فرمایا کہ اس کے موضوع ہونے کی اور بھی وجو ہات ہیں ۔

### شعب بني هاشم مين محصور مونا

وافنہ کی نوعیت کچھائی طرح ہے کہ جب کفار قریش نے بیددیکھا کہ سلمانوں پراتی سختوں کے باوجود اسلام پھیاتا جارہا ہے۔
اور جولؤک ان حالات سے تنگ آ کر حبشہ جمرت کر گئے تھے۔ انہیں شاہ حبشہ نے پناہ دی سے البندان نہوں نے خاندان کو محصور کر سے البندان نہوں نے ماندان کو محصور کر کے اور فقر و فاقہ میں مبتلا کر کے بناہ وہر بادکر دیا جائے۔

چنانج بتمام قبائل نے ایک معاہدہ مرتب کیا۔ کہ کوئی شخص نہ خاندان بنی ہاشم سے قرابت داری کرےگا۔ ندان سے ملے گا۔ اور نہ ان کے ہاتھ خرید وفر وخت کرےگا۔ ندان سے ملے گا۔ اور نہ ان کے ہانے پینے کاسامان جانے درےگا۔ بیمعاہدہ نبوت کے ساتویں سال محرم میں مرتب کیا گیا۔ اور منصور بن عکر مدنے بیمعاہدہ لکھ کر در کعبہ برآ ویزاں کردیا۔

ابوطالب مجبور ہوکرتمام قبیلے بنی ہاشم کے ساتھ اس درہ میں بناہ گزیں ہوگئے۔اور تین سال آل بنی ہاشم نے اس محاصرہ میں بسر کی۔ بیز ماندالیا سخت گزرا کہ ملکے کے بیتے کھا کھیا کر گزارا کرتے تھے۔حدیثوں میں جو سحابہ کی زبان سے مذکور ہے کہ ہم طلحہ کی بیتیاں کھا کر گزارہ کرتے۔ بیاسی زماند کا واقعہ ہے۔حضرت سعد ڈٹائٹڈین ابی وقاص کا جو بیہ بیان ہے کہ ہمارے نے کھا کھا کر ہونٹ ایسے ہوگئے تھے۔ جیسے اونٹ کے مونٹ ہوں۔'' جب ہم اجابت کرتے تو وہ اونٹ کی میلیکنوں کی طرح ہوتی۔ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا چھڑا میرے اجابت کرتے تو وہ اونٹ کی میلیکنوں کی طرح ہوتی۔ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا چھڑا میرے

ہاتھ آگیا۔ میں نے اسے پانی سے دھویا۔ آگ پر بھونا۔ اور پانی میں ملا کر کھایا۔ بیسب اس دور کے حالات ہیں۔ گویا اس مقاطعہ میں وہ تمام حضرات شریک تھے جومشرف باسلام ہو چکے تھے۔

سیجی ذہن میں رہے کہ ہاشم کے باپ عبد مناف۔ جس وقت بنی ہاشم کا بید مقاطعہ کیا گیا۔ توہاشم کے دو بھائیوں کی اولا دیے حضور سُکاٹیڈ کُم کا ساتھ دیا۔ یعنی بنونوفل اور بنو مطلب اور بنو مطلب اور بنو نوفل کو مال عطا کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عثان جہ کو نے جو ہاشم کے چو تھے بھائی عبد شمس کی اولا دمیں سے تھے۔ آپ سے دریا فت کیا کہ آپ ہمیں اس مال سے کیون نہیں نواز تے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ مقاطعہ کے وقت بنونوفل اور بنو مطلب نے ہمارا ساتھ دیا۔ یہ واقعہ تھے مسلم میں مطلب نے ہمارا ساتھ دیا۔ یہ واقعہ تھے مسلم میں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ یہ واقعہ تھے مسلم میں نہوں ہے۔

اس مقاطعہ میں مسلم اور غیر مسلم کی تمیز نہ تھی۔ بلکہ ابولہب کے علاوہ تمام خاندان بن باشم خاندان بن مطلب اور خاندان بن نوفل کے خلاف بیہ مقاطعہ عمل میں آیا۔ حالانکہ ان تینوں خاندان روسرے خاندان دوسرے خاندان میں خاندان دوسرے خاندان کے کئی فرد پر ہاتھ نہیں اٹھ اسکتا تھا۔ ورنہ جنگ کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا۔ جوصد یوں تک منقطع نہ ہوتا۔ اس لحاظ سے قریش کا ہر خاندان حضور مُن اللہ اللہ شروع ہوتا۔ جو کہ درتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کی زندگی میں کسی تاریخ اور کسی سیرت کی کتاب میں آپ کو یہ کہیں نظر نہیں آپ وجہ سے کہ کی زندگی میں کسی تاریخ اور کسی سیرت کی کتاب میں آپ کو یہ کہیں نظر نہیں آپ کو یہ کہیں نظر نہیں حاصل می خاطر فلال مصائب ڈھائے گئے۔ یا انہوں نے اسلام کی خاطر فلال مصائب ڈھائے گئے۔ یا انہوں نے حاصل تھی۔ ان پرکوئی دست اندازی نہ کرسکا۔ اگر حضور کو تھے معنیٰ میں ابوطالب اور خاصل تھی۔ اس لئے ان پرکوئی دست اندازی نہ کرسکا۔ اگر حضور کو تھے معنیٰ میں ابوطالب اور نبی ہاشم کی جمایت حاصل ہوتی تو آپ پر بھی ہرگز کوئی زیادتی نہیں ہو تکی تھی۔

ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ کہ جب بچے بھوک سے روتے تھے۔ تو اس درہ سے باہرآ واز آتی تھی قریش سُن سُرخوش ہوتے تھے لیکن بعض رحم دل انسانوں کورتم بھی آتا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ ضعیف اور من گهڑت واقعات ﴾

تھا۔ حضور کی بھی کمن بچیاں تھیں (یعنی فاطمہ اور ام کلثوم) ایک ون حکیم بن حزام ڈائٹوڈ نے جو حضرت خدیجہ ڈائٹو کے ہاتھ حضرت خدیجہ ڈائٹو کے ہاتھ حضرت خدیجہ ڈائٹو کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابوجہل نے ویکھ لیا۔ اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے آبو البختری کہیں ہے آگیا۔ اگر چہوہ کا فرتھا۔ لیکن اس کورجم آیا۔ وہ بولا کہ ایک خض اپنی پھوپھی کو بچھ بھینا چاہتا ہے۔ تواسے کیوں روکتا ہے۔

## بائيكاك كييختم هوا

یہ ہے اُس مقاطعہ کا پسِ منظر۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقاطعہ آخر کیسے ختم ہوا۔اس کے غاتمہ کے لئے جوداستاں سرائی کی گئی۔وہ ابن اسحاق ٔ ابن سعد ٔ بیہ فی اور ابو نعیم نے اس طرح نقل کی ہے۔

کہ قریش نے جب بنو ہاشم کا مقاطعہ کر کے انہیں شعب بنی ہاشم میں محصور کیا۔ اور باہم معاہدہ مرتب کر کے تحریری صورت میں در کعبہ پر لئکایا۔ تو چندسال کے بعد اللہ تعالی نے دیمک کو بھیجا۔ جس نے کا غذ کو کھا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کا نام چھوڑ کر باقی عبارت کو جس میں بنو ہاشم کے مقاطعہ کا عہد تھا۔ دیمک نے کھالیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کا نام کھالیا تھا۔ اور باقی عبارت چھوڑ دی تھی۔ اللہ تعالی نے نبی کریم مُن اللہ تی کو اس پر مطلع کیا۔ آئے ضرت مُن اللہ تی کی کم مُن اللہ تی کو اس کی مطلع کیا۔ آئے ضرت مُن اللہ تی کہ ابوطالب نے قریش کو اس کی مطلع کیا۔ آئے ضرت من اللہ تی کران کہ وال کی تصدیق ہوگی۔ فیصلہ قرار پایا۔ کفار نے جب کا غذکو اتار کردیکھا تو نبی کریم شُن اللہ کے کے کھید ہیں۔ سیدسلیمان ندوی مرحوم اس کی تر دید کر تے ہوئے کہ کھے ہیں۔

این الحق کی روایت تو 'بے سند ہے۔ بقیہ تمام روایتیں واقدی یا ابن لہیعہ سے مروی ہیں۔ جن کا اعتبار نہیں۔ اور جو ثقہ راو بول سے مروی ہیں تو وہ تمام تر مرسل ہیں۔ ان تمام روایتوں میں اگر کوئی بہتر روایت ہے تو وہ پہنچ میں مولیٰ بن عقبہ کی ہے جوامام زہری سے اس کوروایت کرتے ہیں۔ مگروہ فہری تک پہنچ کررہ جاتی ہے۔ کسی صحابی تک نہیں پینچتی۔

زہری بے شک ایک مسلمہ امام ہیں۔ لیکن اُن کی روایت اس صورت میں قبول کی جا
سکتی ہے۔ جب وہ اوپر کی سند بیان کریں۔ اس لئے کہ وہ چھوٹے درجہ کے تابعی ہیں۔ اور
بڑے درجہ کے تابعین سے روایت نقل کرتے ہیں۔ اس طرح اوپر کے دو راوی غائب
ہیں۔ اور جب دوراوی ایک دم سے غائب ہوں تو محد ثین الی روایت کو معصل کہتے ہیں۔
جو بدترین ضعیف روایت بھی جاتی ہے۔ اور زہری کی تو مرسلات بھی قابل قبول نہیں۔ امام
تر ندی نے کتاب العلل میں امام یجی بن سعید القطان کا قول نقل کیا ہے۔ وہ فر ماتے ہیں۔

ان مرسلات یحی بن ابی کثیر لیس بشیء وهکذا مرسلات الزهری وسفیان بن عینیة

کیچیٰ بن ابی کثیر کی مرسلات کیچینیں۔اس طرح زبری اور سفیان بن عینیہ کی مرسلات ایں۔

محمد بن اسحاق اور واقدی کا حال ہم پہلے پیش کر چکے ہیں۔اب ابن لہیعہ کا بھی پکھ حال ملاحظہ فر مالیں ۔ کیونکہ بیرمحدثین میں بہت شہرت رکھتے ہیں۔

#### ابن گھیعہ:

اس کا نام عبداللہ ہے۔ ابوعبدالرحمان اس کی کنیت ہے۔ مصر کا عالم تھا۔ وہاں کا قاضی بھی رہا۔ تبع تابعی ہے۔ ابوداؤ دُتر ندی اور ابن ماجہ میں اس کی روایات پائی جاتی ہیں۔ لیکن تر فدی نے اسے خود ضعیف کہا ہے۔ بیکی بن معین فرماتے ہیں بیضعیف ہے۔ قابل جمت شہیں۔ حمیر کی کا بیان ہے۔ کہ بیکی بین سعید القطان اسے بیھے نہ سیحقے تھے۔ عبدالرحمان بن مہدی فرماتے ہیں۔ میں اس کی روایت نہیں لیتا۔ اور اس کی وجہ سے کہ اس نے اپنی پچھ روایات لکھ کر بھیجی تھیں۔ جن میں اس نے میں اس نے عمر و بن شعیب سے سی میں۔ لیکن جب میں اس نے میدوایات امام عبداللہ بن المبارک کو پڑھ کر شعیب سے سی میں۔ لیکن جب میں نے میروایات امام عبداللہ بن المبارک کو پڑھ کر عالم کیں تو وہ اندر گھر میں گئے۔ اور اس ابن لہیعہ کی کتاب کی نقل اٹھا کر لے آئے۔ اس کتاب میں اُن تمام روایات کے بارے میں میں کھا ہوا تھا۔ کہ ابن لہیعہ نے بیتمام روایات

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسحاق بن الى فروه سے تن ہیں جونا قابل اعتبار راوی ہے۔ ابن لہیعہ نے اسحاق کا نام تبدیل کر کے عمرو بن شعیب کی جانب بیر روایات منسوب کر دیں۔

(اس نے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لئے بہانہ بیرّ اشا کہ میرے گھر میں آگ لگ گی تھی۔ جس سے میرے تمام مسوادات جل گئے۔اس لئے میں اب روایت میں بھول جاتا ہوں)

کی بن بیر کابیان ہے کہ اس کے گھر ہیں ہے ایس آگ گی تھی۔ جس ہے اس مسودات جل گئے گئے۔ کین عثان بن صالح کہتے ہیں کہ کوئی مسودہ نہیں جلا تھا۔ صرف یہ بوات کہ اس مسودے میں چندا ہز اعلیجلہ فقل کرر کھے تھے۔ اور وہ لوگوں کواسی میں ہے روایات سایا کرتا تھا۔ اس نقل کا پچھ حصہ جل گیا تھا۔ عثان بن صالح یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اس کی یاری کی ابتدا سے واقف ہوں۔ ایک روز میں اور عثان بن عتیق جمعہ پڑھ کر آرہے تھے۔ ہماری کی ابتدا سے واقف ہوں۔ ایک روز میں اور عثان بن عتیق جمعہ پڑھ کر آرہ ور یہ ہمارے آگے آگے گدھے پر سوار یہ ابن لہیعہ جا رہا تھا۔ اچا تک اس پر فالج گرا۔ اور یہ گدھے سے نیچ گر پڑا۔ عثمان بن عتیق ایک دم سے آگے بڑھے۔ انہوں نے اسے سہارا ور کے بڑھایا۔ اور پھر ہم اسے اس کے گھر پہنچا کرآئے۔ اس کی اصل بیاری پیشی۔

امام احمد بن صبل فرماتے ہیں بیٹنی بن الصباح سے احادیث لکھتا۔اورانہیں عمرو بن شعیب کی جانب منسوب کر دیتا۔ بیچیٰ بن معین کہتے ہیں بیقو ی نہیں'ایک بارفر مایا بیضعیف .

یجیٰ بن سعیدالقطان کا قول ہے کہ مجھے بشر بن السری نے تھم دیا کہ اگر تیری ابن لہیعہ سے ملا قات ہوتو تو اس سے کوئی روایت نہ لینا۔ یجیٰ بن معین فر ماتے ہیؒ۔ یہ کتابیں جلنے سے قبل بھی ضعیف تھااور بعد میں بھی ضعیف ہے۔

ابوزرعدرازی فرماتے ہیں۔اس کی ابتدائی اور آخری روایات سب برابر ہیں۔ ہاں ابن المبارک اورابن وہب اس سے جوروایات نقش کرتے ہیں۔ ابن المبارک اورابن وہب اس سے جوروایات نقش کرتے ہیں۔ نسائی کہتے ہیں ضعیف ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سنن میں اس کی کوئی روایت نہیں لی۔سوائے ایک روایت کے کہورہ تج میں دو مجدے ہیں۔

### ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کہا

ابن ابی مریم کابیان ہے کہ آخر عمر میں اس کے پاس گیا۔ تو ہر بر قوم کی ایک جماعت اس سے احادیث پڑھ رہی گھی۔ اور بیان سے منصور اعمش اور علاء عراق کی احادیث بیان کر رہا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا۔ تیرا اہل عراق کی احادیث سے کیا تعلق ۔ تو مصر کا باشندہ ہے۔ مجھے اہل عراق کی احادیث کا کیسے علم ہوا۔ کہنے لگا کہ راہ چلتے یہ احادیث میرے کا نوں میں پڑگئی تھیں۔ (یعنی بلاتحقیق انہیں بیان کرنا شروع کردیا۔)

ابوزرعداورابوحاتم کہتے ہیں۔اس کامعاملہ پریشان کن ہے۔لیکن شہادت کے طور پر اس کی روایت کہ جا کیں۔ جوز جانی کا بیان ہے کہ اس کی حدیث پرکوئی نور نہیں ہوتا۔ یہ ججت کے قابل نہیں۔

امام احمد فرماتے ہیں ابن لہیعہ کی حدیث جمت نہیں۔ کیکن میں اس کی روایات اس گئے لکھتا ہوں کہ شاید کسی حدیث صحیح کی اس کی روایات سے تائید ہوتی ہو۔

امام ذہبی فرماتے ہیں۔اسے خلیفہ منصور نے <u>۵۵ میں س</u>ے کا قاضی بنایا تھا اور تمیں اشر فی ماہانہ اس کاوظیفہ متعین کیا تھا۔ بینو ماہ اس عہد پر فائز رہا۔

ابوالاسود النضر کا بیان ہے کہ مصر کے علاء جو احادیث بیان کرتے تھے۔ ان کے مطابق اس نے بہت کم فیصلے کئے ہیں۔

امام ابن حبان اس کی زندگی کا مختصر ساجائز ہان الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ ابن لہ یعہ ۱۹ میں پیدا ہوا۔ سے میں وفات پائی۔ طبعاً بیہ نیک آدمی تھا۔ لیکن ضعیف راویوں سے روایت نقل کرتا۔ اور درمیان سے ان کا نام اڑا دیتا۔ پھر اس کی کتابیں جل گئیں۔ اس لئے بعض محدثین کا قول بیہ ہے کہ جن حضرات نے اس سے ابتدا میں احادیث نقل کی ہیں تو وہ معتبر ہیں۔ اور وہ چار تحض ہیں۔ عبداللہ بن المبارک عبداللہ بن وہب۔ عبداللہ بن یزید المقری اور عبداللہ بن مسلمة القعنی ۔ بیاوگ جواس سے روایت نقل کریں گے وہ قابل قبول ہوگی۔ ورینہیں۔

آخر عمر میں اس کی جتنی روایات ہیں سب بے بنیاد ہیں۔ بیضعیف راویوں سے موضوع روایات نقل کرتا۔ اور انہیں ثقة راویوں کی جانب منسوب کر دیتا ہے۔ بخاری نے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کتابالضعفاء میں اس کوضعیف اوراس کی روایت کومشر قر ار دیا ہے۔

ہماس کی حقیقت حال ظاہر کرنے کیلئے اس کی ایک روایت پیش کے دیتے ہیں۔
اس نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رفی نئے سے بیروایت نقل کی ہے۔ کدرسول
اللہ فی نی خوالے نے مرض الموت میں فرمایا۔ میرے بھائی کو میرے پاس بلاؤ۔ لوگوں نے
الوہ کر جھٹنے کو بلایا۔ آپ نے ان کی جانب سے منہ پھیرلیا۔ پھر فرمایا میرے بھائی کو بلاؤ۔
اب علی جھٹنے کو بلایا گیا۔ آپ نے انہیں اپنے کپڑے میں چھپالیا۔ جب علی بھٹنے آپ کے
اب سے نکلے تو لوگوں نے دریا فت کیا کہ حضور نے تم سے کیا با تیں کیس کہنے لگے۔ حضور
نے مجھے علم کے ایک ہزار دروازوں کی تعلیم دی۔ اور ہر دروازے میں ایک ہزار

امام ابن عدی کامل میں فرماتے ہیں۔ بیروایت اس این کہیعہ کی وضع کروہ ہے۔ کیونکہ وہ غالی شیعہ تھا۔میزان الاعتدال ص ٥٧٥ ج٢

ا بسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیہ مقاطعہ کیسے ختم ہوا۔اس کا کوئی نہ کوئی سبب تو ضرور ہو گا۔ بے شک اس کے اسباب رونما ہوئے۔لیکن وہ سب دنیاوی اسباب تھے۔قدرتی اور آسانی اسباب نہ تھے۔اب ان اسباب کا حال علام شبلی کی زبانی سُن کیجئے۔

متصل تین برس تک آنخضرت ٹائینے اور تمام آل ہاشم نے یہ صیبتیں جھلیں۔ بالآخر دشمنوں ہی کورتم آیا۔ اور خودان ہی کے طرف سے اس معاہدہ کے توڑنے کی تحریک ہوئی۔ ہشام عامری جو خاندان بنی ہاشم کا قریبی رشتہ دار اور اپنے قبیلہ میں ممتاز تھا۔ وہ چوری چھپے ہو ہاشم وغیرہ کو غلہ وغیرہ کھیجتار ہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ زہیر کے پاس جوعبد المطلب کا نواسا تھا۔ گیا۔ اور کہا۔ کیوں زہیرتم کو یہ بیند ہے کہ تم کھاؤ' پیؤ ہرشم کا لطف اٹھاؤ۔ اور تمہمار کا مواساتھ ماموں کو ایک دانہ تک نصیب نہ ہوز ہیر نے کہا کیا کروں' تنہا ہوں' ایک شخص بھی میراساتھ دے تو میں اس ظالمانہ معاہدہ کو بھاڑ کر کھینک دون ہشام عامری نے کہا میں موجود ہوں' دونوں مل کرمطعم بن عدی کے پاس گئے۔ ابوالبخشر کی' این ہشام' اور زمعۃ بن اسود نے بھی ساتھ دیا۔ دوسرے دن سب مل کرحرم میں گئے۔ زہیر نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا۔

ضعیف اور من گهڑت واقعات 💸 🛇 💮

اے اہل مکہ یہ کیا انصاف ہے کہ ہم لوگ آرام ہے بسر کریں اور بنو ہاشم کو آب ودانہ نصیب نہ ہو۔ اللہ کی شم جب تک بین ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائے گا میں بازنہ آؤل کا۔ ابو جمل برابر سے بولا۔ ہرگز اس معاہدہ کو کوئی ہاتھ نہیں 'گا سکتا۔ زمعہ نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے۔ جب بیلکھا گیا تھا۔ ہم تو اس وقت بھی راضی نہ تھے۔ جبیر ڈائٹو بن طعم نے ہاتھ بڑھا کر اس دستاویز کو چاک کر دیا۔ مطعم بن عدی 'عدی بن قیس' زمعۃ بن الاسودُ ابو البختر کی اور زہیر وغیرہ سب ہتھیار باندھ کر بنو ہاشم کے پاس گئے۔ اور ان کو درہ سے نکال لائے۔ بقول ابن سعد سین بانوی کا واقعہ ہے۔

میتمام واقعداین ہشام طبری اور ابن سعد وغیرہ میں مذکور ہے۔اس واقعہ کے یکھ دن بعد حضرت خدیجہ بٹائٹڈانتقال کر گئیں۔اور ابوطالب بھی مرگیا۔اس کے بعد معراح کا واقعہ پیش آیا۔

اسحاق المکویج کابیان ہے کہ ہمارے سامنے کھر بن حمید نے کتاب المغازی جوہ سلمہ بن الابرش کے ذریعہ محمد بن اسحاق سے قبل کرتا ہے۔ پڑھ کرسنائی۔ اتفاق سے میں اس کے بعد علی بن مہران کے پاس گیا۔ میں نے اسے سلمہ کی کتاب المغازی پڑھتے دیکھا۔ میں نے علی بن مہران سے سوال کیا کہ کیا تو نے یہ المغازی محمد سے تن ہے۔ وہ میں کر حیرت میں مبتلا ہوگیا۔ اور بولا کہ ابن حمید نے تو یہ کتاب مجھ سے تن ہے۔ یعنی ابن حمید کا یہ جوئی کہ ابن اسحاق کی روایات اس نے سلمہ سے سن تھیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ اس نے تو علی بن مہران سے سن بیں اور علی بن مہران نے سلمہ سے ۔ یہ حقیقت حال معلوم ہونے کے بعداسحاق کو بحقیقت حال معلوم ہونے کے بعداسحاق کو بعداسحاق کو بعداسے کا بیان میں مہران میں میں شہادت و بیا ہوں کہ محمد کی بن حمید کذا ہے۔

صالح جزرہ کا قول ہے۔ کہ ہم لوگ اس محمد بن حمید کو ہر بات میں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ میں نے اس شخص سے زیادہ اللہ سے بے خوف کوئی انسان نہیں دیکھا۔ یہ لوگوں سے احادیث وروایات سنتااوران میں ردو بدل کرتار ہتاتھا۔

ابن خراش نے ایک باراس محمہ بن حمید کی روایت بیان کی۔ اور فر مایا۔اللہ کی قتم وہ حصوث بولتا ہے۔ دیگر محدثین کا قول ہے کہ وہ لوگوں کی احادیث لے کر دوسروں کی جانب

منسوب کر دیتا۔نسائی کہتے ہیںضعیف ہے۔صالح جزرہ کا قول ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں دوشخصوں سے زیادہ جھوٹ کا ماہر کوئی نہیں دیکھا۔ایک محمد بن حمیدمؤرخ اور دوسراا بن الشاذ کونی۔

امام فصلک الرازی فرماتے ہیں کہ میں اس محمد بن حمید کے پاس گیا تو بیسی سنائی کہانیوں کی سندات وضع کرر ہاتھا۔

ذہبی کہتے ہیں کہاس کے شاگر دومؤرخ طبری نے یہ بات تو یقین وصحت کے ساتھ گئی ہے ۔ لکھی ہے کہ اسے قرآن بھی یاد نہ تھا۔ آخر عمر میں اس سے روایات سننے والے دوشخص ہیں۔ ابوالقاسم بغوی اور محمد بن جربر طبری۔اس ابن حمید کا انتقال ۲۲۸ میں ہوا۔ (میزان ص ۲۰۰ ج۳)

#### غارِثور پر کبوتروں کا انڈے دینا

علامة بلى سيرت النبي ميں لکھتے ہيں۔

مشہور ہے کہ جب کفار مکہ غار کے قریب آگئے تو اللہ نے تھم دیا۔ دفعۃ بول کا درخت اگا اور اس کی ٹہنیوں نے پھیل کر آنخضرت مُن ٹیٹے کو چھپالیا۔ ساتھ ہی دو کبوتر آئے۔ اور گھونسلا بنا کر انڈے دیے۔ حرم کے کبوتر ان ہی کی نسل سے ہیں۔ (گویا اس سے قبل حرم میں کبوتر وں کا کوئی وجود نہ تھا)

اس روایت کومواہب لدینہ میں تفصیل سے نقل کیا ہے۔ اور زرقانی نے بزار وغیرہ سے اس روایت کو مواہب لدینہ میں تفصیل سے نقل کیا ہے۔ اور زرقانی نے بزار وغیرہ سے اس کے ماخذ بتائے ہیں لیکن بیٹمام روایتیں غلط ہیں۔ اس روایت کا اصل راوی عون بن عمر و ہے۔ اس کی نسبت امام فن رجال بچی بن معین کا قول ہے لائی اور راوی ابومصعب مکن بخاری نے کہا ہے وہ مشکر الحدیث اور مجہول ہے۔ اس روایت کا ایک اور راوی ابومصعب مکن ہے۔ اور وہ مجہول الحال ہے۔ چنا نچے علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں عون بن عمر و کے حال میں بیٹمام اقوال نقل کئے ہیں اور خود اس روایت کا بھی ذکر کیا ہے۔ (سیرت النبی صلاح ہے)

سیدسلیمان ندوی مرحوم تیسری جلد میں رقم طراز ہیں۔

مشہور ہے کہ جمرت کے وقت جب آپ نے غارِ توریس پناہ کی۔ تو اللہ کے حکم سے فوراً غار کے منہ پر بنولے یا ببول کا درخت اگ آیا۔ جس کی ڈالیاں پھیل کر غار پر چھا گئیں۔ کبوتر کے ایک جوڑے نے وہاں آ کرانڈے دیئے۔ اور مکڑی نے جالے تن دیئے۔ تاکہ مشرکین کو آمخضرت گائے آئے کے بارے میں اس کے اندر ہونے کا گمان نہ ہو۔ درخت کے اگئے۔ کبوتر کے انڈے ویکڑی کے جالا تننے ان تینوں کا ذکر ابوم صعب کمی کی کے اگئے۔ کبوتر کے انڈے دیئے اور مکڑی کے جالا تننے ان تینوں کا ذکر ابوم صعب کمی کی کروایت میں ہے۔ بقیدروایتوں میں صرف کبوتر وں کے انڈے دیئے اور مکڑی کے جالا تننے کا کا بیان ہے۔ بہر حال یہ واقعہ کتب سیر میں ہے۔ ابن اسحاق ابن سعد دلائل بیہتی 'ابونیم میں اور کتب ،حدیث میں سے ابن مردویا ور ہزار میں ہے۔

ابن مردویهٔ بزاراور بیمق میں جوروایت ہے۔ نیز ابن سعداور ابولیم کی ایک روایت ابومصعب سے عون ابومصعب سے عون ابومصعب کی سے ہے جومتعدد صحابہ سے اس واقعہ کا سنمنا ظاہر کرتا ہے۔ ابومصعب سے عون بن عمر والتیسی اس کی روایت کرتا ہے۔ لیکن سیدونوں پا بیا عتبار سے گرے ہوئے ہیں۔ ابو مصعب کمی مجبول ہے۔ اور عون بن عمر وکی نسبت کیجی بن معین کہتے ہیں کہ وہ کچھ ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں وہ مشکر الحدیث اور مجبول ہے۔

ابونعیم میں عون بن عمرو کے بجائے عوین بن عمراتمیمی لکھا ہے۔ یہ عوین بن عمرو بھی بے اعتبار ہے۔عقیلی نے اس کا ضعفاء میں شار کیا ہے۔اور لکھا ہے کہ اس کی روایتوں کی تصدیق نہیں ہوتی۔اوراس روایت کوفل کر کے لکھا ہے کہ ابومصعب ججول ہے۔

استاذ مرحوم نے سیرت النبی جلداول واقعہ ججرت میں صرف ابوم صعب کی روایت پر تقید کی ہے۔ گر واقعہ ہیے ہے کہ ابوم صعب کے علاوہ اور دوسر ہے سلسلوں سے بھی ہیم وی ہے۔ چنا نچہ ابن سعد نے ایک اور طریقہ سے اس واقعہ کی روایت کی ہے۔ گر اس روایت کا سرسلسلہ واقعہ کی ہے۔ جس نے متعدد روایتوں کو سیجا کر کے ان کی ایک مشترک روایت ججرت تیار کی ہے۔ اس واقعہ کی بہترین روایت وہ ہے جومندا حمد بن شبل میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

فمروابا لغار فراوا علی بابه نسبح العنكبوت فقالوا لو دخل ههنالم یكن نسج العنكبوت. (مسند احمد (۳٤٨/۱) اسناده ضعیف) ده لوگ غار پر سے گزرے تو انہوں نے غار كے مند پر كڑى كا جالا ديكھا تو كہنے گے۔اگر يپلوگ اس بيس داخل ہوتے تو يہاں بيكڑى كا جالانہ ہوتا۔

لیکن ان الفاظ سے اس واقعہ کاغیر معمولی ہونا ظاہر نہیں ہوتا۔ البتہ اس روایت کی بناء پراس کوتا نیدات میں جگہ دی جاسکتی ہے۔ تاہم یہ روایت بھی قائم نہیں ۔ اس کے راوی مقسم ہیں جو اپنے کومولی ابن عباس جائے گئے ہیں۔ اور ان سے عثان الجزری نامی ایک شخص روایت کرتا ہے۔ مقسم کی اگر چہ متعدد محدثین نے توثیق کی ہے۔ اور امام بخاری نے تھے میں ان وضعیف کہا ان سے جماعت کی روایت نقل کی ہے۔ گرانہوں نے خود کتاب الضعفاء میں ان کوضعیف کہا ہے۔ ساجی نے لکھا ہے کہ محدثین نے ان کی روایت میں کلام کیا ہے۔ ابن حزم نے کہا ہے کہ وہ توی نہیں۔

عثان الجزرى جوعثان بن عمرو بن ساج الجزرى ہے۔اوركہيں عثان بن ساج كے نام سے مشہور ہے۔ گوابن حبان نے اپنے مشہور تسابل كى بناء پراس كو ثقات ميں وافل كيا ہے۔ مگر محدث ابو حاتم كہتے ہيں كہ اس كى حديث كه حل جائے۔ جبت ميں پیش نہ كى جائے۔ علامہ ذہبى نے ميزان ميں اور حافظ ابن حجر نے لسان ميں صرف ابو حاتم كا قول نقل كيا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے كہ اس كى نسبت محدثين كا آخرى فيصلہ يہى ہے۔ (سيرت النبى حسرت النبى حسرت النبى

عثان ابن ساج کے بارے میں ذہبی نے ابوطاتم کا یہ تول میزان س ۳۹ جس پرنقل کیا ہے۔ لیکن ص ۳۳ پر کھتے ہیں کہ اس کی روایت کی کوئی تصدیق نہیں کرتا۔ جبال تک ابومصعب کی روایت کا تعلق ہے تو وہ اس روایت کو حضرت زید رفاتی بن ارقم 'حضرت انس رفاتی اور حضرت مغیرہ رفاتی بن شعبہ سے نقل کرتا ہے۔ ذہبی کہتے ہیں یہ مجمول ہے۔ میزان ص ۲۰۰۷ جس جب سے معلوم نہ ہو کہ یہ ابومصعب کو ن شخص ہے۔ اس کا نام کیا ہے کہ یہ بیدا ہوا' اور کب مرا؟ تو اس کا یہ دعو کی کہ اس نے ان متیوں صحابہ سے یہ کا نام کیا ہے کہ یہ بیدا ہوا' اور کب مرا؟ تو اس کا یہ دعو کی کہ اس نے ان متیوں صحابہ سے یہ



روایت سی کیے قبول کیا جاسکتا ہے؟

پھرابومصعب کا بید دعوی اس لحاظ سے بھی جھوٹ ہے کہ ان تینوں صحابہ میں سے کوئی صحابہ بیں سے کوئی صحابہ بیں جواس واقعہ کے وقت موجود ہو مثلاً حضرت انس ڈاٹھین مالک اس وقت دیں سال کے بچہ تھے اور مدینہ میں مقیم تھے زید ڈاٹھین بن ارقم چندسال کے بچہ تھے اور مدینہ میں مقیم تھے۔ اور حضرت مغیرہ ڈاٹھین بن شعبہ لا میں اسلام لائے۔ اس وقت تک کافر تھے اور طاکف میں مقیم تھے۔ اور جو حضرات ہجرت کے وقت حضور کے ساتھ لیمن حضرت طاکف میں مقیم تھے۔ اور جو حضرات ہجرت کے وقت حضور کے ساتھ لیمن حضرت ابو بحر ڈاٹھینا اور حضرت عامر ڈاٹھین بن فہیرہ وہ اس قیم کا کوئی واقعہ بیان نہیں کرتے۔ اور نہ ابو بکر ڈاٹھینا کے جیئے عبداللہ ڈاٹھین جو غار میں رات کو ساتھ سویا کرتے تھے۔ ان سے بھی اس سلسلہ میں کوئی واقعہ مردی نہیں۔ اس طرح ابن عباس ڈاٹھینا سووت مکہ میں تھے اور دو سال سلسلہ میں کوئی واقعہ مردی نہیں۔ اس طرح ابن عباس ڈاٹھینا سووت مکہ میں تھے اور دو سال

پھران حضرات کے من وفات میں بھی زہردست فرق ہے۔ حضرت مغیرة بھنگؤہن اور کم کی وفات کے میں ہوئی شعبہ نے کوفہ میں ہے میں انتقال فر مایا۔ جب کہ زید بھنگؤہن اور کم کی وفات کے میں ہوئی اور حضرت انس بن ما لک کا انتقال بصرہ میں وور میں ہوا۔ اور ابن عباس بھنگؤہن ما لک کو طائف میں ہوئی۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس نے حضرت انس بھنگؤہن ما لک کو دیکھا ہو۔ اس نے بقیہ صحابہ کو بھی دیکھا ہو۔ مثلاً امام زہری۔ امام ابوصنیفہ اور قادہ نے حضرت انس بھنگؤ کو دیکھا ہو۔ کیک ان حضرات نے بقیہ صحابہ میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت انس بھنگؤ کو دیکھا ہو۔ کیکن ان حضرات نے بقیہ صحابہ میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ کیونکہ میں بھا ہو نے والے اشخاص کے لئے حضرت انس بھنگؤ کو دیکھا ممکن تھا۔ کیکن موسل میں بیدا ہوا۔ یہ حضرت مغیرۃ بھنگؤ بین شعبہ کوتو وہی شخص دیکھ سکتا ہے جس کی پیدائش میں کے قریب ہوئی ہو۔ اور ان تمام امور کے جوابات اس پرموقوف ہیں کہ بیابومصعب کون ہے کہ بیدا ہوا۔ یہ کہاں کا باشندہ تھا اور اس نے کہاں کی سکونت اختیار کی تھی اور کس کس جگہ کا سفر کس کسی میں کیا اور کس کس جگہ کا سفر کس کسی کیا اور کس کس جگہ کا سفر کہیں نظر نہیں آتا۔



#### قصة اممعبر

#### ہے دودھ کی بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آنا

ہجرت کے موقعہ پر بے دودھ والی بکری کے تھنوں میں دودھ پیدا ہوجانے کا مشہور ترین مجرہ ام معبد کے خیمے کا ہے۔ کہتے ہیں کہ مکذاور مدینہ کی راہ میں قبیلہ خزاند کے ایک خاندان کا میدان میں فیمہ تھا۔ ام معبد اور ابومعبد میاں بیوی اس خیمے میں رہتے تھے۔ اور مسافروں کو آرام پہنچایا کرتے تھے۔ بکر یوں کی پرورش پران کا گزارا تھا۔ صبح کو ابومعبد تمام اچھی اور دودھ والی بکریاں لیے میں اور حضرت ابو بکر ڈاٹٹنڈ کا ادھر سے گزر ہوا۔ کھانے پینے رہ گئی تھیں۔ اتنے میں نبی کریم شائید ہی اور حضرت ابو بکر ڈاٹٹنڈ کا ادھر سے گزر ہوا۔ کھانے پینے کی کچھے چیزیں آپ نے بہ قیمت طلب کیں۔ جو نہیں ملیں۔ خیمہ کے ایک گوشہ میں ایک بکری نظر آئی۔ آپ نے بوجھا ام معبد سے بکری کیسی ہے؟ اس نے کہا یہ لاغری کے سبب بکری نظر آئی۔ آپ نے بوجھا ام معبد سے بکری کیسی ہے؟ اس نے کہا یہ لاغری کے سبب بکری بیدودھ ہے؟ اس نے جواب دیا یہ دودھ سے معذورے۔

رادی کا بیان ہے کہ امسال خشک سالی تھی۔ اور لوگ قبط میں مبتلاتے۔ فرمایا کہ مجھے
اس کا دودھ دو ہنے کی اجازت ہے۔ عرض کی میرے ماں باپ قربان اگراس کے دودھ ہوتو
دوہ لیجئے۔ آپ نے دعا فرمائی۔ اور بہم انڈ کہہ کرتھن کو ہاتھ لگایا۔ فور آاس کے تھنوں میں
دودھ اتر آیا۔ دودھ سب نے ٹی لیا۔ اور پچھ نے گیا اور قافلہ نبوی آگے روانہ ہوا۔ پچھ دیر کے
بعد ابومعبد آیا۔ دیکھا کہ گھر میں دودھ رکھا ہے۔ تعجب سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟
بحد اباد معبد نے ساراقصہ بیان کیا۔ ابومعبد نے کہا ذرااس

شخص کی صورت وشکل بیان کرو؟ ام معبد نے نہایت تفصیل ہے آپ کے حسن و جمال اور شکل وشائل کی تصور کھینچی ۔ جسے من کر ابومعبد نے کہا یہ تو اللہ کی تتم قریش والا آ دمی معلوم ہوتا ہے۔ جس کا پچھے اللہ کی صحبت میسر ہوتی ۔ اور جب کہ مجھے اس کی صحبت میسر ہوتی ۔ اور جب انشاء اللہ موقعہ لگیا تو میں یہ کروں گا۔

اسی وقت مکہ میں کچھاشعار سنے گئے۔ان اشعار میں ام معبد کے واقعہ کا بیان تھا۔ حضرت حسان ڈٹاٹنڈ نے جب ہا تف کی بیآ واز شی تو ان اشعار کے جواب میں بیا شعار کیے۔ بیہ جوائی اشعار بھی روایت میں مذکور ہیں۔

سیدسلیمان ندوی مرحوم اس روایت پرتبھر ہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

میروایت بغوی ابن شامین ابن سکن ابن منده ابونیم طرانی بیبقی اور حاکم میں ام معبد کے بھائی حمیش بن خالد کی زبانی منقول ہے۔ حاکم نے خصرف یہ کہا ہے۔ بلکہ اور دیگر طریقوں سے اسے خابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ گر حاکم کے سیج کہنے کی علماء کی نگاہ میں کوئی قدرو قیمت نہیں۔ چنانچہ حافظ ذہبی نے اس روایت پر تنقید کرتے ہوئے تصریح کردی ہے کہان میں سے کوئی طریقہ سندھیج کی شرائط کے مطابق نہیں۔

حافظ ذہبی نے مجملاً اسی قدر اکھا ہے۔ گروا قعہ یہ ہے کہ یہ روایت حاکم کے علاوہ اور
کتابوں میں بھی اس سلسلہ سند سے مذکور ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ حزام اپنے باپ ہشام
سے۔ اور ہشام اپنے باپ حبیش بن خالد خزاعی سے ناقل ہیں۔ حزام مجبول ہے۔ حبیش
بن خالد سے صرف یہی ایک روایت کتب حدیث میں مذکور ہے۔ حبیش اصل واقعہ کے
وقت موجود نہ تھے۔ معلوم نہیں انہوں نے کس سے سنا۔ اس لئے اگر بیروایت ثابت بھی
ہوتو مرسل ہے۔

حاکم نے دوطریقوں ہے اس واقعہ کونقل کیا ہے۔ ایک ان ہی حزام اور ہشام بن حیث کے ذریعہ ہے اور وہ ام معبد کے شوہرابومعبد ہے راوی میں حیث ہشام بن ہیں۔ پہلے طریقہ میں حاکم نے میکمال کیا ہے کہ میش کے بجائے اس کے بیٹے ہشام بن حیش کواصل راوی اور صحالی قرار دے دیا۔ ظاہر ہے کہ اس طریق سے روایت کا ارسال اور

# ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کی کی ہے ۔

بڑھ گیا (بعنی اب درمیان ہے دوراوی چھوٹ گئے )۔ ہشام کا صحابی ہونا ثابت نہیں۔ دوسر ےطریقے میں حربن صباح گوثقہ ہیں گرابومعبد سے ان کی ساعت ثابت نہیں۔ چنانچہ ابن حجر نے تہذیب میں لکھا ہے کہ حرابومعبد سے مرسل روایتیں کرتے ہیں ( بعنی درمیان سے راوی غائب کردیتے ہیں )

یہ تو ان تمام روایتوں کے اوپر کے راویوں کا حال ہے۔ پنیچ کے راویوں میں اکثر مجہول اوگ ہیں۔حربن صباح والی روایت میں پنیچ ایک شخص محمد بن بشر سکری ہے۔جس کو از دی نے منکر الحدیث اور ابن عدی نے واہی کہا ہے۔

ابونعیم نے دلائل میں ایک اور صحافی سلیط ابوسلیمان انصاری بدری ہے اس کی روایت کی ہے۔ سلیط سے ان کے بیٹے سلیمان اور ان سے ان کے بیٹے محمد بن سلیمان بن سلیط انصاری روایت کی رو سے بعض مؤلفین انصاری روایت کی رو سے بعض مؤلفین سیر صحابہ نے ۔ صحابہ میں داخل کرلیا ہے۔ ورندان کا کوئی حال ہم کو معلوم نہیں ۔

سلیط انصاری جو بدری صحابی ہیں۔ وہ سلیط بن قیس انصاری خزر جی ہیں۔ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ جس سے نسل نہیں چلی۔ ان کی روایت سنن نسائی میں موجود ہے۔ گر ابوسلیمان سلیط انصاری بدری سے اس کے علاوہ کوئی روایت موجود نہیں۔ اسی لئے اساء الرجال اور مؤلفین رجال صحابہ میں سے بعض نے ان کو اور سلیط بن قیس انصاری کو ایک سمجھا ہے۔ اگر ایسا ہے تو سلیمان ان کے بیٹے اور محمد ان کے بوتے کا ہرگز نام نہ تھا۔ اگر بدر وضخص ہیں تو اصحاب بدر کے نام سب گئے ہوئے ہیں۔ ان میں سلیط بن قیس بڑا تی کے سوا کوئی دوسر اسلیط نامی نہیں۔ پھر بید رینہ کے باشندہ تھے اور ام معبد قبیلہ خزاعہ کی تھیں جو مکہ اور مدینہ کے بیٹے سامیان اور پوتے میں آباد تھا۔ معلوم نہیں کہ سلیط انصاری ڈاٹٹونٹ نے کس سے سا۔ پھر ان میں محمد بن اور مدینہ ان میں المیز ان میں محمد بن سلیمان اور پوتے محمد سے کوئی واقف نہیں۔ صافظ ابن حجر لسان المیز ان میں محمد بن سلیمان بن سلیط انصاری کے حال میں لکھتے ہیں۔

قال العقیلی مجهول بالنقل روی عن ابیه عن جده فذکرقصة ام معبد وهو واه وقال لینس هذا الطریق محفوظا فی حدیث ام معبد



#### قال ابن مندة وهو مجهول

عقیلی کہتے ہیں نیقل میں مجہول ہے۔ یہ اپنے باپ کے ذریعہ دادا سے نقل کرتا ہے۔ اس نے ام معبد کا قصہ ذکر کیا ہے جو داہی ہے۔ اور ام معبد کے قصہ میں بیسند محفوظ نہیں۔ ابن مندہ کہتے میں بیرمجہول ہے۔

علادہ ازیں ان روایتوں کے الفاہ 'ام معبداور آنخضرت سالینا کے باہم طرز تخاطب اور اشعار کی زبان اور ابومعبد کی گفتگو میں ایک خاص قتم کی غرابت ہے۔ جس کو ناقدین حدیث اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔

یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہاتف غیب نے اشعار تو مکہ میں لوگوں کو ہنائے اور حسان جائی نے جو اس مسلمان نہ ہوئے تھے۔ مدینہ میں بیٹھے بیٹھان کا جواب کہا۔ ہجرت کے سال مکہ کے آس پاس قط کا پڑنا اور خشک سالی ہونا بھی ثابت نہیں۔

مجھے ہجرت کے موقع پران دودھ والی روایتوں کے تسلیم کرنے میں اس لئے بھی پس وپیش ہے۔ کہ ہجرت کے رفیق سفر حضرت ابو بکر ڈنٹٹؤ ہے واقعاث ہجرت کی جوروایت سیح بخاری میں ندکور ہے اس میں ایک جگہ ایک چروا ہے سے دودھ ما مگ کر پینے کا ذکر موجود ہے۔ مگراس معجز ہ کا مطلق ذکر موجو ذہیں۔ چنا نچہ سیح بخاری میں حضرت ابو بکر ٹنٹٹ کی زبانی بیقصہ ان الفاظ میں مذکور ہے۔

دفعۃ ایک چرواہا نظر آیا۔ جواپی بحریوں کو ہائے لئے جارہا تھا۔ میں نے اس سے
پوچھاتم کس کے غلام ہو؟ اس نے قریش کے ایک آ دمی کا نام لیا جس کو میں جانتا تھا۔ پھر
میں نے کہا تمہاری بحریوں کے دودھ ہے؟ اس نے کہاہاں۔ میں نے کہاا پنے ہاتھا ور بکری
کے تھن جھاڑ کر پیالہ میں دودھ دو ہو۔ اس نے دوہا۔ تو میں آنخضرت ساتھ کے لئے ایک
برتن میں رکھ کر اور تھوڑ اپانی ملاکر تاکہ ٹھنڈ ا ہو جائے آپ کے پاس لایا۔ آپ نے نوش
فرمایا۔ (سیرت النہی ص ۷۷۷ ج ۳)



#### سب سے پہلےحضور مُلَاثِمُ کےنوری تخلیق

سیدناجابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول میرے والدین آپ پر قربان ہوں مجھے اس چیز کے متعلق بتا کیں جس کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے پیدا کیا تو نبی مالی ہے فرمایا اے جابر ہے شک اللہ تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے تیے ہے نبی کے نور کو ایپا نور کو ایپا بنا دیا کہ وہ اپنی قدرت پہلے تیے ہے نبی کے نور کو ایپا نور کو ایپا بنا دیا کہ وہ اپنی قدرت وطاقت سے جہاں چاہے پرواز کرے۔ اس وقت لوح محفوظ تھی نہ قلم تھا نہ جنت تھی نہ ووزخ نفر شتے تھے نہ آسان وزمین سورج تھا نہ چاند جنات تھے نہ انسان۔ (کشف الحفاء حدیث نمبر ۸۲۷)

#### عرش یانی پرڈولتا تھاجب کلمہ لکھا تو تھہر گیا

ا بن عباس بٹائٹنے سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیسیٰ علیہ السلام پروحی تازل کی اور کہا محمد سٹائٹنٹ پرایمان لا و اور اپنے امتوں کو کہہ دو کہ ان میں سے جوشخص بھی محمد کواپنی زندگی میں یائے وہ بھی محمد سٹائٹیٹر پرایمان لائے

کیونکہ اگر محمد نہ ہوتے تو آ دم بھی نہ ہوتے نہ ہی جنت دوزخ پیدا کی جاتی۔البتہ تحقیق جب اللہ تعالی نے عرش کو پیدا کیا تو اس کو پانی پر رکھا تو وہ ملنے لگا تو اللہ نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھاوتو وہ تھم رکیا مستدر ک حاکم ۲۱۲۲) رفعہ المحدیث (۲۲۷) امام ذہبی کہتے ہیں میں مجتمعتا ہوں کہ میمن گھڑت ہے۔

مزید دیکھیں۔سلسلہ الاحادیث الضعیفہ (۶۸/۵) عافظ ابن کثیرُ حافظ ابن حجرُ امام ابن تیمہسب نے اس کو باطل اور جھوٹی روایت کہاہے۔

# اگرآپ نەہوتے تومىں آسان كوپىدا نەكرتا

امام صغانی نے اس کوموضوع (من گھڑت) کہاہے۔

البانی نے بھی اس کوموضوع کہاہے۔

ملاعلی قاری یا دیگر کہتے ہیں اس کامنعنی صحیح ہے میہ بھی غلط ہے نہ اس کامعنی صحیح ہے نہ اس کی کوئی سند صحیح ہے۔ بلکہ اس کی عربی عبارت تک غلط ہے '

ہم کسی بھی روایت پر لمباتھرہ نہیں کرنے جاہتے بالخصوص ان روایات پر جن پرعلاء کرام نے تشکی باقی نہیں رہنے دی اس کے لئے مزید دیکھیں

الفوائد المجموعه في الاحاديث الضعيفة والموضوعة للشوكاني حديث (١٠١٣) كشف الخفاء (٢٣٢/٢) تزكرة الموضوعات للفتني (٨٦) سلسلة الاحاديث الضعيفة رقم الحديث (٢٨٢)

# میں پیدائش کے اعتبار سے پہلا اور بعثت کے لحاظ سے آخر میں آیا ہوں۔طبقات ابن سعد میں ہے (اَنَا اوّل الناس)

يجهی روايت ہر گرضیح نہيں \_ دیکھیں \_

رواه البغوى في شرح السنة ٢٣٢/٥) ابن عدى في الكامل (١٢٠٩/٣) (ابن سعد في الطبقات) الشفاء للقاضى عياس (٢٦٦/١) الدر المنشور (١٨٤/٥) الاسرار المرفوعه(٢٨٢) التذكره للفتني (٢٦١) الفوائد المجموعه رقم الحديث (٢٠١٤)

#### میں اللہ سے ہول مومن مجھ سے ہیں

روایت بیہ ہے کہ نبی سُلُقِیَّا نے فرمایا میں القد تعالیٰ سے ہوں اور مومن مجھے ہیں مجھ میں اور میری امت میں قیامت تک خیر ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں میں اس حدیث کونییں جانتا۔ کوئی نبی ولی اللہ تعالیٰ کا جز (حصة ) نہیں نہ ہی اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوا ہے۔ کشف الحفاء (۲۳۷/۱) الاسرار المرفوعه (۱۲۰٬۱۱۹) تنزیة 'نسریعة

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(٢/٢) اورالمنشور للسيوطي (٢٤) الفوائد المجموعه للشوكاني (١٠١٥)

# آدم ملیا کی پیدائش سے پہلے بھی میں نی تھا

روایت کے الفاظ یہ بیں کُنُتْ نَبیًّا وَ آدِمُ بَیُنَ الما' والطَیْن میں اس وقت بھی نی تھا۔ ' نی تھا جس وقت کے آدم ابھی پانی اور ٹی کے درمیان تھے۔ ' یہ بھی من گھڑت ہے۔ بے بنیاو ہے' سلسلة الاحادیث الضعیفة رقم الحدیث (۳۰۲)

### نه بانی تفانه می تنی میں اس وقت بھی نبی تفا

مرلحاظ سے بے بنیاد ہے نہ روایتاً صحیح ہے نہ درایة صحیح ہے۔ ابن تیمیہ سیوطی شیخ البانی وغیرہ نے اس کوموضوع کہاہے۔

سلسلة الاحاديث الضيفة رقم الحديث (٣٠٣)

### آدم مليكاك كندهول برنام محمد الليلم

سیوطی نے خصائص الکبری میں بیروایت کی ہے ۔ کہ حضرت آ دم کے دونوں شانوں پر بیکلمات لکھتے ہوئے تتھے۔ محمد رسول اللّٰد خاتم النبین صلی اللّٰہ علیہ وسلم الی کوئی بات کسی قابل اعتادراوی ہے مروی نہیں نہ ہی اس کی کوئی ضیح سند ہے۔

# سليمان كى انكوشى برنام محد مثاثيم

طرانی میں عبادہ بن صامت ہے روایت ہے کہ نبی تافیج نے فرمایا" حضرت سلیمان

www.KitabeSunnat.com



#### جنت کے دروازہ پرحضور کا نام

این عسا کر کے حوالے سے سیدنا جاہر بڑائٹنٹ سے روایت ہے کہ حضور نے فر مایا'' مکتوب علی باب الجنة لا إلله إلا اللّٰه محمد رسول اللّٰہ جنت کے ہر درواز سے پر بیکلمہ لکھا ہواہے )

#### جنت کے درخت کے ہریتے پرحضور کانام

ابوقیم حلیہ میں سیدنا ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی سُلَیْم نے فر مایا جنت کا کوئی درخت اور کوئی پتة ایسانہیں جس پر لا الله الاالله محمد رسول الله ندلکھا ہونے

#### عرش پراور ہرآ سان پرحضور کا نام

ابن عساکر نے سیدناعلی سے روایت کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں معراج کی رات جس آسان سے بھی گزرااس میں میں نے اپنانا م مسطور پایا اور میں نے عرش پر الا الله الله محمد رسول الله کھا ہواد یکھا۔

#### كياحضور كي نجاست كوزيين نكل جاتي تقي؟

سیدہ عائشہ ٹائٹنے سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی مگائٹی جب بھی قضائے عاجت کے لئے بیت الخلا جاتے تو میں فوراً آپ کے بعد جاتی تو وہاں مجھے کوئی چزنظر نہ آتی میں نے نبی مگائٹی سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہمارے اجسام اہل جنت کی ارواح پر بنائے گئے ہیں ہمارے جسم سے جو نجاست خارج ہوتی ہے اسے زمین نگل لیتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کر یم نے جواب دیا

## ﴿ ضميف اور من گهڑت واقعات ۗ ۞۞

کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ انبیاء کے جسم سے جو چیز خارج ہوا ہے نگل لے۔

#### اللّٰدے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر

الى سعيد خدرى سے روايت ہے كہ نبى تلاقيم كے پاس جريل آئے اور فرمايا كہ ميرااور آپ كارب كہتا ہے كہ نبى تلاقيم كا دكر كس طرح بلند كروں؟ نبى تلاقيم نے فرمايا اللہ ہى كو علم ہے تو جريل نے كہا اللہ كہتا ہے 'إِذَا ذُكِرُتُ ذُكِرُتُ مَعِى ''جب ميرا ذكر ہوگا تو ساتھ تيرا بھى ذكر ہوگا۔

[اسناده ضعیف ابن حبان: کتاب الزکاة حدیث (۳۳۸۲) تفسیر طبری رقم (۳۷۵۳۳) اس کی سندوراج عن ابی اهیم کی وجه سے ضعیف ہے۔]



# معجزات مصطفى صلى عليهم

#### معجزات نبوي ملافيا كمتعلق غيرمتندروايات

سیدسلیمان ندی رحمة الله علیه کہتے ہیں۔ آنخضرت مُنَّافِیْلَ کے معجزات کے متعلق جو جھوٹی اور بےسروپاررواییتی مسلمانوں میں مشہور ہوگئی ہیں ضرورت نہ تھی کہ اس کتاب میں ان کوکسی حیثیت سے جگہ دی جائے گر چونکہ عام ناظرین کے دلوں میں ان کواس کتاب میں نہ پاکر مختلف قتم کے شبے بیدا ہوں گے اس لئے صرف ان کی تسکین اور کشف حقیقت کی میں نہ پاکر مختلف قتم کے شبے بیدا ہوں گے اس لئے صرف ان کی تسکین اور کشف حقیقت کی خاطر ان روایتوں ہے بھی اس کتاب میں تعرض کرنا ضروری پڑا۔ بیدروایتی زیادہ ترکتب خاطر ان روایتوں سے انگر کی جسی اس کتابوں سے الگ کر دلائل میں ہیں بین کی کتابوں سے الگ کر کے صرف آنخضرت مُنافِیْل میں کھا ہے۔

یکی کتابیں ہیں جنہوں نے معجزات کی جھوٹی اور غیر مشندروا پیوں کا ایک انبارلگا دیا ہواوران ہی سے میلا دوفضائل کی تمام کتابوں کا سرمایہ مہیا کیا گیا ہے۔خوش اعتقادی اور عجائب برسی نے ان غلط معجزات کواس قدر شرف قبول بخشا کہ ان کے بردہ میں آپ شائیا کے تمام سے معجزات جھپ کررہ گئے اور حق اور باطل کی تمیز مشکل ہوگئ والا نکہ اس تمام ذخیرہ سے کتب صحاح اور خصوصاً بخاری و مسلم یکسر خالی ہیں لیکن تیسری اور چوتھی صدی میں اس سے کتب صحاح اور خصوصاً بخاری و مسلم یکسر خالی ہیں لیکن تیسری اور چوتھی صدی میں اس موضوع پر جو کتابیں کھی گئیں وہ اس درجہ بے احتیاطی کے ساتھ کمھی گئیں کہ محد ثین ثقات نے ان کو بیشتر نا قابل اعتبار قرار دیا۔ کتب دلائل کے ان مصنفین کا مقصد معجزات کی صحیح دوایات کو یکجا کرنا نہیں بلکہ کثر ت سے عیب و چیرت انگیز واقعات کا مواد فرا ہم کرنا تھا تا کہ خاتم الرسلین مناتیج کے فضائل ومنا قب کے ابواب میں معتد بیاضا فہ ہو سکے بعد کو جواحتیاط خاتم الرسلین مناتیج کے فضائل ومنا قب کے ابواب میں معتد بیاضا فہ ہو سکے بعد کو جواحتیاط خاتم الرسلین مناتیج کے فضائل ومنا قب کے ابواب میں معتد بیاضا فہ ہو سکے بعد کو جواحتیاط

پندمحد ثین آئے مثلاً زرقانی وغیرہ۔وہ ان روایات کے نقل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تر دید اور تضعیف بھی کرتے گئے کین جو چیز اس وسعت کے ساتھ بھیل گئی ہو جو اسلامی لٹر پیر کا ایک جزوبن گئی ہو جو اسلامی لٹر پیر کا ایک جزوبن گئی ہو جو اسلامی سے رگ و پیر سرایت کر گئی ہواس کے لئے صرف اس قدر کافی نہیں بلکہ وہ مزید تقید کی محتاج ہے خصوصاً اس لئے کہ ہمارے ملک میں میلاد کی مجلوں میں جو بیانات بڑھے جاتے ہیں وہ تمام تر ان ہی بے بنیاد روایتوں سے بھرے ہوتے ہیں۔

اس تقید کے تین جھے ہوسکتے ہیں اصول روایات کی بناپران کتابوں کا اور محدثین میں ان کے مصنفوں کا درجہ کیا ہے؟ ان کتابوں میں جوغلط موضوع اور ضعیف مجزات ندکور ہیں ان کتابوں کے خاص خاص مشہور اور زبان زو مجزات کی روایت حیثیت کیا ہے؟

#### كتب دلاكل اوران كے مصنفین كا درجه:

علمائے اسلام نے روایات کی تقیداوران کے اصول کے مضبط کرنے میں جوکوششیں کی ہیں اور جوخد مات انجام دی ہیں ان کی پوری تفصیل کتاب کے مقد مہ میں گزرچکی ہے اس سلسلہ میں یہ بات بھی ضمنا آگئی ہے کہ ان روایات کی جائے اور تقید میں جن کا تعلق احکام فقہی سے ہے محدثین نے جو تحق اور شدت اختیار کی ہے وہ منا قب اور فضائل کے باب میں نہیں کی ہے ڈیانچے علم حدیث کے بڑے بڑے بڑے اماموں نے اعلانیہ اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آیات قرآئی کے الگ الگ فضائل نام بنام تمام خلفاء کے مناقب مقامات اور شہروں کے محامد اعمال انسانی کے مبالغہ آمیز ثواب وعقاب کے بیانات مقامات اور شہروں کے محامد اعمال انسانی کے مبالغہ آمیز ثواب وعقاب کے بیانات آمیز شواب وعقاب کے بیانات آمیز شواب وعقاب کے بیانات آمیز شواب و قوریب غیر شیح فضائل مجزات اور برکات وغیرہ کا یہ بے پایاں دفتر روایات میں موجود اور کتابوں میں مدون ہے۔

يرروايات زياده ترتيسر عاور چوتھ درجه كىكتب حديث ميں پائى جاتى بين۔

تیسرے درجہ میں بقول شاہ ولی اللہ یہ کتابیں ہیں <sup>لے</sup>

مندابویعلی مصنف عبدالرزاق مصنف ابی بکربن ابی شیبهٔ مندعبد بن حمید مند طیالی بیهق طیالی بیه فردج بین اور چوشے درجه میں وہ کتابیں بین جن کے مصنفین صدیوں کے بعد پیدا ہوئے ۔ انہوں نے جاپا کہ اول اور دوم درجوں میں جوروایتی داخل نہیں کی گئی تصین ان کوایک جگہ جمع کر دین بیروایتین ان لوگوں کی زبانوں پرتھیں جن کی روایتوں کو صدیث کو ایک جگہ جمع کر دین بیروایتین ان لوگوں کی زبانوں پرتھیں جن کی روایتوں کو صدیث کے اماموں نے قلم بند کرنا پیند نہیں کیا تھا اور قصہ گو واعظین محض ان سے روایتوں کو صدیث کا درجہ دے کرکتابوں کے اوراق میں مدون کر دیا۔ روایات نامعتر کو انہوں نے حدیث کا درجہ دے کرکتابوں کے اوراق میں مدون کر دیا۔ کتاب الضعفاء لا بن حبان کامل لا بن عدی اور خطیب ابونعیم جوز قانی 'ابن عساکر ابن نجار کردیائی کی تصنیفات کا ای طقہ میں شار ہے۔

اس تفصیل کے بعد شاہ صاحب رحمۃ القد علیہ فرماتے ہیں صرف اول اور دوم درجہ کی کتابوں پر ( یعنی صحاح ستہ پر ) محد ثین کا اعتماد ہے اور ان ہی پر ان کا مدار ہے۔ تیسر سے طبقہ کی کتابوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جوفن کے ناقد اور جو ہری ہیں 'جن کو اساء الرجال پر عبور اور علل حدیث سے واقفیت ہے عُرض جوضح اور غلط اور خطاء وصواب میں کامل الرجال پر عبور اور علی حدیث سے واقفیت ہے عُرض جوضح اور غلط اور خطاء وصواب میں کامل انتماخ کی کتابوں کو جمع اور تدوین کرنا اور ان کو کام میں لانا متاخرین کی ایک قشم کی بے فائدہ کی کاوش فکر ہے۔

آنخضرت ٹائیڈا کے آیات و مجزات پر جومتقل کتابیں کھی گئی ہیں ان میں سے کچھ تیسر سے طبقہ میں اور بقیہ تمام تر چو تھے طبقہ کی کتابوں میں داخل ہیں۔ متاخرین نے عام طور سے میسر ماییجن کتابوں سے حاصل کیا ہے وہ طبر کی طبر انی 'بیہی ' دیلمی 'بزاراور الوقعیم اصفہانی کی نصنی اے بیں۔ حافظ قسطلانی نے ان ہی روایات کو تمیز اور نفتہ کے بغیر

جية اللَّدالبالغه بار. طبقات كتب الحديث.

مواہب لدنیہ میں داخل کیا اور معین فراہی نے ان کومعارج النبو ۃ میں فاری زبان میں اس آب ورنگ سے بیان کیا کہ بیروایتیں گھر گھر کھیل گئی اور عوام نے اس ٹیفتگی اور وارفگی کے ساتھ ان کو قبول کیا کہ اصلی اور تیجے معجز ات اور آیات بھی اس پر دہ میں چھپ کررہ گئے۔ مواہب لدنیہ اور معارج النبوۃ وغیرہ کا سر مایہ جن کتابوں سے ماخوذ ہے وہ حسب ذمل ہیں:۔

کتاب الطبقات لا بن سعد سیرت ابن اسحاق دلائل النبوة ابن قتید التوفی اسلامی دلائل النبوة ابن قتید التوفی اسلامی دلائل النبوة ابواسعید عبد الرحمٰن بن حسن اصفها فی المتوفی عن التوفی التوفی التوفی التوفی التوفی التوفی التوفی التوفی ۱۳۵۵ می التوفی ۱۳۵۵ می تاریخ دست التوفی مسلامی الدلائل المام بیمی التوفی مسلامی التوفی التوفی التوفی التوفی التوفی التوفی التوفی التوفی مسلامی التوفی التوفی مسلامی التوفی التوفی مسلامی التوفی التوفی التوفی التوفی مسلامی التوفی التوفی مسلامی التوفی التوفی مسلامی التوفی مسلامی التوفی مسلامی التوفی التوفی مسلامی التوفی مسلامی التوفی مسلامی التوفی مسلامی التوفی مسلامی التوفی التوفی مسلامی التوفی مسلامی التوفی التوفی

ان بزرگول کے بذات خود معتبر اور مستندہ و نے میں کسی کو کم کلام ہے جو پھے کام ہے وہ اس میں ہے کہ انہول نے ہرتم کے راویوں سے ہرقتم کی روایتیں نقذ اور تمیز کے بغیر اخذ کیس اور ان کو کتابول کے اور اق میں مدون کر دیا اور عام لوگوں نے ان مصنفین کی عظمت اور جلالت کو دیچے کر ان روایتول کو قبول کر لیا 'حالانکہ ان میں نہ صرف ضعیف اور کمزور بلکہ موضوع حدیثیں تک موجود ہیں اور ان کے سلسلہ روایت میں ایسے راوی آتے ہیں جن کو محدثین کے دربار میں صف نعال میں بھی جگہیں مل کتی۔ ان مصنفین نے یہ بھے کر کہ چونکہ برقتم کا سلسلہ روایات لکھ دیا گیا ہے اور لوگ اس سلسلہ روایت کو دیکھ کرصیح اور غلط' بھی اور جھوٹی روایت کا خود فیصلہ کرلیں گے۔ ان روایتوں کی تدوین میں ضروری احتیاطیں مدنظر رکھیں' یا یوں کہو کہ عشق نبوی مائی ہوئے نے فضائل ومنا قب کی کشریت کے شوق میں ہرقتم کی روایتوں کے قبول کرنے پران کوآ مادہ کر دیا' حالانکہ خود اسی جذبے عشق اور اسی ولولہ شوق نے روایتوں اور راویوں کے نقذ اور بحث میں اسی قدر رفتات محدثین اور اعلم حدیث کے اکابر کور وایتوں اور راویوں کے نقذ اور بحث میں اسی قدر

🗽 ضعیف اور من گهڑت واقعات 💸 🛇 💮

سخت گیر بنا دیا تھا کہ دہ ایک لفظ بھی تحقیق اور کاوش کے بغیر آنخضرت مان کی طرف منسوب کرنا گناہ عظیم سجھتے تھے اور من کذب علی متعمد اُ کی دار و گیر سے ہمیشہ ڈرتے اور کا نیع رہتے تھے۔محدث ابن مندہ نے کتاب الدلائل کے مصنف حافظ ابونعیم اسفہانی کی نبیت رہتے تھے۔محدث الفاظ استعمال کئے ہیں۔ علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں ان دونوں معاصرین کے درمیان محاکمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

لا اعلم لهما ذنبا اكثرمن روايتهما الموضوعات ساكتين عنهاـ (ترجمه الوقيم)

'' مجھےان دونوں کا اس سے زیادہ کوئی گناہ معلوم نہیں کہ وہ موضوع روایتوں کو خاموثی کے ساتھ روایت کرجاتے ہیں۔''

کیکن ثقات ِمحدثین کی بارگاہ میں بیہ کوئی معمولی گناہ ہے؟ یہی ان کی خاموثی خداانہیں معاف کرے آج ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی گمراہی کی بنیادین گئی ہے۔

اس سے زیادہ مصیبت ہیہ ہے کہ ہمارے علمائے رجال نے زیادہ تر ان رادیوں کی بحث وقد قبق کی ہے جو پہلی تین صدیوں میں سے اس لئے چوشی اور پانچویں صدی کے رواۃ اور رجال کے نام ونشان ہماری موجودہ اساء الرجال کی کتابوں میں بہت کم ملتے ہیں اگر تراجم وانساب میں ان کے کچھ حالات مل جاتے ہیں تو محد ثانہ حیثیت سے ان پر نقتہ و تبعرہ نہیں ملت 'اس لئے ان بزرگوں کے شیوخ اور راویوں میں مجبول الحال اشخاص کی بھی کی نہیں ۔اس بنا پر ان کتابوں کی روایتوں کی تقید کرنا نہایت مشکل ہے۔

اسلام میں میلا دکی مجلسوں کا رواج غالبًا چھٹی صدی سے ہوا ہے۔

اسلام میں میلا دکی مجلسوں کا رواج غالبًا چھٹی صدی سے ہوا ہے۔

ا الملک المنظر شاہ اربل مولود ۹ مرح متوفی ۱۳۳ مے نے جیسا کرابن خلاکان نے اس کے حال میں کھا ہے مولد شریف بڑی دھوم دھام اور تزک داختشام سے منایا کرتا تھا یہ جنگ صلبی کا زماند تھا اس کے لئے ابن وجید المتوفی ۱۳۳ میے نے ۱۳۰ میں کتاب التنویر فی مولد السراج المعنیر تھنیف کی۔

## ضعيف اور من گهڙت واقعات 💮 💮 💮 💮

تبتع سے بیٹابت ہوا کہان روایٹوں کا بڑا حصہان ہی کتابوں کے ذریعہ سے پھیلا ہے جوان مجالس کی غرض سے وقتاً فو قتاً لکھی گئیں اور جن کے بکٹرت حوالے مواہب لد نیہ میں جابجا آتے ہیں۔

علامہ سیوطی کی خصائص کبری جو حیدر آباد میں چھپ گئی ہے مجزات کے موضوع پر سب سے زیادہ مبسوط اور جامع تالیف ہے علامہ ممروح نے صحاح ستہ کے علاوہ احمد سعید ابن منصور طیالی ابن ابی شیب حاکم ابویعلی بلکہ ان سے بھی فروتر سیمق ابونعیم بردارا ابن سعید طبرانی داری بلکہ غیرمخاطم صنفول مثلا ابن ابی الدنیا ابن شاہین ابن ابی ابخار ابن مندہ ابن مردویہ ابن عساکر دیا محمد فقول مثلا ابن ابی الدنیا ابن شاہین ابن ابی ابخار ابن مندہ ابن مردویہ ابن عساکر دیا ہے وقعات کا انبار لگا دیا اور مختلف دفتر وں میں جو بچھ پھیلا تھا ان کو اورضع فی دو محمد ول میں جو بچھ پھیلا تھا ان کو خصائص کی دو مجلدوں میں یکھا کردیا تا ہم مصنف کو یو فخر ہے جیسا کہ دیا چہ میں تصریح کی خصائص کی دو مجلدوں میں موضوع اور بے سندروا یتوں سے اگر چہاحتر از کیا گیا ہے لیکن ضعف روایتیں جن کی سندیں ہیں وہ داخل کرلی گئی ہیں۔

غور کے قابل امریہ ہے کہ بلا امتیاز بھلی بری کسی سند کا موجود ہونا 'روایت کی معتبری کی جست کی فرہو تھے ہے؟ اس سے زیادہ یہ کتاب ہے کہ کتاب میں صحیح وغلط قوی اور ضعیف مشہور ومنکر ہوئم کی روایتوں کوان کے درجہ اور مرتبہ کے ذکر کے بغیر پیلو بہ پہلووہ کھتے چلے مشہور ومنکر ہوئم کی روایتوں کوان کے درجہ الرار شانہ میں جہاں جواہرات کا خزانہ ہے وہیں خزف ریزوں کا بھی ڈھیر لگا کہ اس انبار خانہ میں شاید دس میں مقام سے زیادہ نہیں جہاں مصنف نے اپنی روایتوں کے درجہ استناد کا بیتہ دیا ہواس سے زیادہ یہ کہ بعض نہیں جہاں مصنف نے اپنی روایتوں کے درجہ استناد کا بیتہ دیا ہواس سے زیادہ یہ کہ بعض واقعات کے متعلق باوجود ان کی شدید روایت پرسی کے ان کو بیتحقیق معلوم تھا کہ تھے خہیں تاہم چونکہ وہ پہلی کتابوں میں مندرج سے ان کی نقل سے احتر از نہیں کیا۔ چنا نچہ آخر میں نوعیہ وغریب واقعات نہ کور

هذا لا ثروا كانوان قبله فيها نكارة شديدة ولم اوردفي كتابي هذا

اشد نکارة منها ولم تکن نفسی تطیب مایرادها لکن تبعت الحافظ ابا نعیم فی ذالك (حصائص جاول ص ۶۹)

"اس روایت اوراس سے پہلے دوروایتوں میں خت نامعتر (منکر بلین میں اور میں نے اپنی کتاب میں اس سے زیادہ تا قابل اعتبار روایتی نہیں کھیں میرادل ان کے لکھے وہیں ہا تھالیکن حافظ ابوئعیم کی پیردی کر کے لکھ دیں۔ "ان کے لکھے نہیں جا ہتا تھالیکن حافظ ابوئعیم کی پیردی کر کے لکھ دیں۔ "ایک اور جگہ خطیب کی ایک کتاب سے وفد نجران کے متعلق ایک واقعہ قل کرتے ہیں ا

ایک اور جلہ کھیب کی ایک ساب سے ولکہ بران کے سن ایک واقعہ ک سرے ؛ حالا نکہ وہ خوداس روایت کو بے اعتبار سمجھتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں ۔

واخرج الخطيب في المتفق والمفترق بسند فيه مجاهيل

(ج ٢ ص ٢٠)

(ج ٢ ص ٢٠)

"خطيب نے المعفق والمفتر ق ميں اليي سند ہے جس ميں مجبول الحال راوي
ميں بيان كيا ہے۔"

ایک اور مقام پرایک گدھے کا واقع نما کرتے ہیں جوگدھے کی صورت ہیں ایک جن تھا اور آپ نگا پیلم کی سواری ہیں آنے کا مشاق تھا' بیلوگوں کے گھروں میں جا کراشارہ سے ان کو بلالا تا تھا' بیر عجیب جانور آپ نگا پیلم کی خیبر میں ملا تھا' اس نے آنخضرت نگا پیلم کو بیود یوں کے مظالم کی داستان سائی اور جب آپ نگا پیلم فات پائی تو فرط نم سے اپنی کو کو کئیں میں گرا کر جان دے دی ۔ حافظ سیوطی نے ابن عسا کرسے بیرواقعہ خصائص میں نقل کیا ہے اور اس پر بے تعرض کے گزر گئے ہیں' حالانکہ بعید اس واقعہ کے متعلق ابن حبان کے حوالہ سے اپنی دوسری تصنیف اللا لی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں لکھتے ہیں کہ'' بہ سرتا یا موضوعہ ہیں۔''

محدث صابونی نے مجز ہ کی ایک روایت لکھ کر پھرخود ہی اس پر جرح کی ہے کہ اس کی سنداورمتن دونوں غریب ہیں باایں ہمہوہ اس کے متعلق آخری رائے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ:۔

هوفي المعجزات حسنك

''معجزات میں وہ حسن (احیمی) ہے۔''

اس برعلامه زرقانی شرح مواجب میں لکھتے ہیں:۔

لان عادة المحدثين التساهل في غير الاحكام والعقائد\_ (جَاصِ ١٤٢)

'' بیاس لئے کہمحدثین کی عادت ہے کہ عقا ئداورا حکام کے علاوہ دیگر روایتوں میں وہ زمی برتے ہیں ''

لیکن کیا بیاصول میچ ہے؟ اور من کذب علی متعمداً کی تبدیدے خالی ہے! معجزات ہوں یا فضائل! ضروری ہے کہ آپ مٹائیا ہم کی طرف جس چیزی نبیت بھی کی جائے وہ شک دشبہ سے پاک ہو جسیا کہ امام نووی ٔ حافظ عسقلانی ابن جماعة 'طبی بلقینی اور علامہ عراقی نے اپنی اپنی تصنیفات میں اس کی تصریح کی ہے۔ یک

### معجزات کے متعلق غلط اور موضوع روایتوں کے پیدا ہونے کے اسباب:

(۱) ان روایتوں کے بیدا ہونے کا بڑا سبب سے ہے کہ مقبولیت عام کی بنا پر سے کام واعظوں اور میلا دخانوں کے حصد میں آیا ' چونکہ بیفر قدعلم سے عموماً محروم ہوتا ہے اور سیح روایات تک اس کی دسترس نہیں ہوتی اور ادھر گرمی محفل اور شور احسنت کے لئے اس کو دلجیپ اور عوام فریب باتوں کے بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی 'اس لئے لامحالہ ان کو اپنی قوت اختر اع پرزورد بنا پڑا ان میں جو کسی قدر مختاط سے انہوں نے ان کو لطائف صوفیانہ اور مضامین شاعرانہ میں ادا کیا 'طنے والوں نے ان کوروایت کی حیثیت دیدی یا بعد کو ان بی بردہ بیانات نے روایت کی حیثیت اختیار کرلی اور جونڈ راور باحتیاط سے انہوں نے یہ پردہ بیانات نے روایت کی حیثیت اختیار کرلی اور جونڈ راور باحتیاط سے انہوں نے یہ پردہ بیانات نے روایت کی حیثیت دیدی یا بعد کو ان بی

زرقانی خاص ا ساوخصائص سیوطی جام ۵۳

وليجهده وضوعات ملاعلي قاري ص ومطبوعه مجتباتي وبلي

### ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کی کی کی اس 108

حافظ سيوطى علامه ابن جوزى كى كتاب الموضوعات كحواله على السير المحدهما القصاص ومعظم البلاء منهم يحرى لانهم يريد وان احديث تتفق وترقق والصحاح يقل ليدهذا ثم ان الحفظ يشق عليهم ويتفق عدم الدين وهم يحضرهم جهال

(آخر كتاب اللائي المصنوعه ص ٢٣٩)

'' حصوفی حدیثیں بنانیوالوں میں ایک واعظوں کا گروہ ہے اور سب ہے بڑی مصیبت ان ہی سے پیش آتی ہے کیونکہ وہ الی حدیثیں چاہتے ہیں جو مقبول عام اور موثر ہو سکیں اور صحیح حدیثوں میں بیات نہیں'اس کے علاوہ صحیح حدیثوں کایاد رکھنا ان کو مشکل ہے اس کے ساتھ ان میں دینداری نہیں ہوتی اور ان کی محفلوں نمیں جابلوں ہی کا مجمع ہوتا ہے۔''

چنانچے فضائل ومنا قب ٔعذاب وثواب ٔ بہشت دوزخ ' وقائع میلا دادر معجز ات و دلائل کا جوجعلی دفتر پیدا ہوگیا ہے وہ زیاد ہ تر ان ہی جاہلوں کا ترتیب دیا ہوا ہے۔

علامدا بن قتبیہ المتوفی ۱<u>کا ج</u>تاویل مختلف الحدیث میں جواب مصرمیں حجب گئی ہے' کہتے ہیں کہ احاد وروایت میں فساد تین راستوں ہے آیا' معجملہ ان کے ایک راستہ واعظین میں۔

والقصاص فانهم يميلون وجوه العوام اليهم ويستدرون ماعندهم بالمناكير والغرائب والاكاذيب من الاحاديث ومن شان العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجيبا خار جا عن فطر العقول وكان رقيقا يحزن القلوب ويستغرز العيون (٣٥١٥) "ورواعظين كونكه وعوام كارخ الني طرف يهيرنا عاج بين اور جو كهان ك پاس بهاس كولغو مكر اور عجيب وغريب با تين بيان كركه وه وصول كرت بين اورعوام كي حالت بيه كه ده اس وقت تك ان واعظين ك پاس بيضت بين جوان حوال كرت جر جوان جو تك وه خارج ازعقل با تين باايي مؤثر با تين بيان كيا كرت جن جوان

# ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کہ اور من گهڑت واقعات کی دور من گھڑت واقعات کی دور من گھڑت واقعات کی دور میں اور من

کے دلوں میں اثر پیدا کریں اوران کور لائیں ۔''

# آپ کی برتری اور جامعیت کاتخیل:

(٢) ان روايات كے پيدا ہونے كا دوسرا سبب بيہ ہوا كەمىلمانوں كے نزويك آنخضرت تَالِينِمُ افضل الانبياء بينُ آپ مَالِينِمُ كامل رّين شريعت لے كرمبعوث ہوئے ہيں' آپ ٹائیٹ تمام محاس کے جامع ہیں یہ اعتقاد بالکل صحیح ہے کیکن اس کولوگوں نے غلط طور پر وسعت دے دی ہے اور انبیائے سابقین کے تمام مجزات کو اسخضرت عظیم کی ذات میں جع كر ديا اور وہ اس اعتقاد كى بدولت تمام مسلمانوں ميں پھيل گئے يہيتى اور ابونعيم نے دلائل میں اور سیوطی نے خصائص میں اعلانیہ دوسرے انبیاء کے مجزات کے مقابل میں ان ہی کے مثل آپ منافظ کے معجزات بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے ہیں اور ٹابت کرنا جایا ہے کہ جس طرح آپ ٹائٹا کی تعلیم تمام انبیاء کی تعلیمات کا اثر خلاصہ اور مجموعہ ہے اس طرح آپ ٹائٹا کے معجزات بھی تمام دیگرانبیاء کے معجزات کا مجموعہ ہیں اور جو بچھ عام انبیاء سے متفرق طور پر صادر ہوا' وہ تمام کا تمام مجموعاً آپ ٹائیٹا سے صادر ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس مما ثلت اورمقا بلے کے لئے تمام رضیح روایتیں دستیاب نہیں ہوسکتیں'اس لئے لوگوں نے ان ہی ضعیف اورموضوع روایتوں کے دامن میں پناہ لی کہیں شاعرانہ خیل کی بلندیروازی اورنکت آ فرین سے کام لیا۔مثلاً حضرت آ دم کواللہ تعالی نے تمام اساء کی تعلیم کی۔ دیلمی نے مندالفردوس میں روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ من اللہ اللہ کو بھی تمام اساء کی تعلیم دی۔ حضرت ادریس کے متعلق قرآن میں ہے کہ خدا نے ان کو بلند جگہ میں اٹھایا کیکن رسول الله سُلَيْظِ كَي بلندي اس سے بھي آ كے قاب قوسين تك ہوئى \_حضرت نوح كي طوفان كي دعا ا گر قبول ہوئی تو آپ مالیٹا کی قبط کی دعا قبول ہوئی' حضرت صالح کے لئے اونٹنی معجز وکھی تو آنخضرت مَلَيْنِمُ ہے اونٹ نے باتیں کیں ٔحضرت ابراہیم آگ میں نہ جلے' آپ مَلَاثِمُ ہے بھی آتشیں معجز ےصادر ہوئے حضرت اساعیل کے گلے براگر چھری رکھی گئ تو آپ ماللہ ا کا بھی سینہ جاک کیا گیا۔حضرت یعقوب سے بھیڑ بے نے گفتگو کی۔روایت کی گئی ہے کہ

# ﴿ ضعیف اور من گهڑت واقعات ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّعْلَقُلُوا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّاللَّالِي اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

آپ تا پہلے ہے بھی بھیڑیا ہمکلام ہوا۔ ابولیم میں حکایت ہے کہ حضرت یوسف کو حسن کو ادھا جھہ عطا کیا گیا لیکن آخضرت ما پہلے کا ویورا جھہ دیا گیا۔ حضرت موی کے لئے پھر سے نہریں جاری ہو میں تو آپ ما پہلے کی انگیوں سے پانی بہا ، حضرت موی کی لکڑی معجزہ دکھاتی تھی تو آپ ما پیلے کے فراق میں چھو ہارے کا درخت بھی رویا اور چھو ہارے کی خشک شہنی تلوار بن گئی۔ حضرت موی کے لئے بحراجم شق ہوا تو آپ ما پیلے کے معراج میں آتان وز مین کے درمیان کا دریائے فضا نیچ سے بھٹ گیا۔ یوشع کے لئے آفاب تھہر گیا تو آپ ما پہلے آپ ما پہلے کے اشارے سے آفاب ڈوب کر فکلا۔ حضرت عیسی نے گہوارہ میں کلام کیا تھا ، بیروایت وضع کی گئی کہ آپ نے بھی گہوارے میں کلام کیا اور آپ ما پیلے کے کہوارہ میں کلام کیا تھا ، بیروایت وضع کی گئی کہ آپ نے بھی گہوارے میں کلام کیا اور آپ ما پیلے کے صدابلند ہوئی۔

#### آب مَنْ اللَّهُ كَالِيكُ لِرُكَى كُوزنده كردينا

حضرت عیسی علیہ السلام کاسب سے برا المجرہ مردوں کو زندہ کرنا ہے اور صرف ان ہی کے ساتھ مخصوص ہے لیکن آنخضرت منافیا ہم کی طرف بھی یہ مجرہ منسوب کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت منافیا ہم نے ایک شخص کو اسلام کی وعوت دی 'اس نے کہا'' جب تک آپ منافیا ہمیری لڑی کو زندہ نہ کر دیں گے میں ایمان نہ لاوُں گا۔'' چنا نچہ آپ منافیا نے اس کی قبر پر جا کر آ واز دی اور وہ زندہ نکل کر باہر آئی اور پھر چلی گئی۔ اس طرح یہ روایت بھی گھڑی ہے کہ آپ منافیا ہمی آپ منافیا ہمی آپ منافیا ہمی کہ سے زندہ ہوئیں اور آپ منافیا ہمی منافیا ہمی کہ ایک منافیا ہمیں۔ سالیہ ایک کہ ایک منافیا ہمیں۔ سالیہ کی والدہ بھی آپ منافیا ہمیں۔ سالیہ کی والدہ بھی آپ منافیا ہمیں۔ سالیہ کی وعاسے زندہ ہوئیں اور آپ منافیا ہمیں۔ سالیہ کی دعاسے زندہ ہوئیں اور آپ منافیا ہمیں۔

(۳) قرآن مجید اور احادیث میحد سے ثابت ہے کہ انبیاء کے گذشتہ صحیفوں میں آخضرت مُلِیْنِ کے ظہور کی بیشین گوئیاں ہیں اور ان کے مطابق یہود ونصار کی کوایک آنے والے پغیبر کا انتظار تھا'اس واقعہ کو دروغ گوراویوں نے یہاں تک وسعت دی کہ یہودیوں کو دن تاریخ' سال وقت اور مقام سب کی معلوم تھا۔ چنانچہ ولا دت نبوی اللَّیْنِ سے قبل علمائے یہودان سب کا پنہ بتایا کرتے تھے اور عیسائی راہیوں کو توایک ایک خط و خال معلوم تھا

#### ضعیف اور من گھڑت واقعات 💸 🗘 💮 💮 💮 💮

بلکه پرانے گھرانوں اور دیرانوں اور کنیوں میں الی مخفی کتابیں موجود تھیں جن میں آپ سُ اِنْ کا تمام حلیہ رکھا تھا اورا گلے لوگ ان کو بہت بہت چھپا کرر کھتے تھے بلکہ بعض دیروں میں تو آپ سُ گُلِیُم کی تصویر تک موجود تھی تو را قوا خیل میں آخضرت مُنْ گُلِیم کے متعلق بعض پیشین گوئیاں حقیقت میں موجود تھیں اور وہ آج بھی جین کیکن وہ استعارات و کنایات اور مجمل عبارتوں میں جین ان کوضعیف وموضوع روا تیوں میں صاف صاف آپ سُرگُلِیم کے ساتھ پھیلایا گیا۔

عرب میں بت خانوں کے مجاوراور کا بن تھے جو فال کھو لتے تھے اور پیشین گو ئیاں كرتے تھے ان كا ذريعه علم جنات اور شياطين تھے' چنانچہ جب آپ ٹاپٹی کے قرب ولا دت کاز مانہ آیا تو عموماً بت خانوں سے اور بتوں کے پیٹ سے آوازیں سالی ویتی تھیں ' کا ہن مقفی اور سبح فقروں میں اور جنات شعروں میں پینجبر سنایا کرتے تھے کہ محمد مُنْقِقِمْ کی پیدائش کا زمانہ قریب آگیا۔ یمن کے ایک بادشاہ کی طرف آپ ٹاٹیٹی کی منقبت میں بورا ایک قصیدہ منسوب کیا گیا۔ ملوک یمن شاہان فارس اور قریش کے اکابرنے آپ مُظْفِیْم کو خواب میں دیکھا' پھروں پراسم مبارک لوگوں کومنقوش نظر آتا تھا۔ قریش کا مورث اعلیٰ کعب بن لوئی ہر جمعہ کواپنے قبیلہ کے لوگوں کو یکجا کر کے ان کے سامنے خطبہ دیتا تھا جس میں مسجع فقروں اور شعروں میں آپ ٹاٹیج کے ظہور کی خوشخبری ہوتی تھی۔ مکہ کے لوگ احباراورراہوں کی زبان ہے محمرآ پ کا نام بن کراپنے بچوں کا یہی نام رکھتے تھے کہ شاید یمی پیغمبر ہو جائے۔ مدینہ کے لوگوں کوان ہی یہود یوں کی زبانی بیمعلوم ہو چکا تھا کہ شہر یثرب آپ نگیج کا دارالھجر ۃ ہوگا ای لئے وہ آپ نگیج کے درود کے منتظر تھے سطیح کا بمن کا آپ ٹالٹیا کی پیشین گوئی میں ایک طویل افسانہ ہے لیکن اس دفتر کا بڑا حصہ موضوع اور جعلی ہے اور باقی نہایت ضعیف اور کمزور ہے اور ان میں جوایک آ دھ سیحے ہے وہ پہلے گز ر يڪا ہے۔

### ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کانگان کان

### شاعرانة خيل كودا قعهمجھ لينا:

(۳) آنخضرت مُلَّيُّوْلُمْ کی پیدائش عالم کی رحمت کا باعث بھی اس لئے کا ئنات کا فخر ونازاس پر بجا ہوسکتا ہے اگلے واعظوں اور میلا دخانوں نے اس واقعہ کوشاعرانہ انداز میں اس طرح اوا کیا کہ آمنہ کا کاشانہ نور سے معمور ہوگیا 'جانورخوثی سے بولنے گئے 'پرندے تہنیت کے گیت گانے گئے مغرب کے چرندوں اور پرندوں نے مشرق کے چرندوں اور پرندوں کومبار کباو دئ 'مکہ کے سو کھے درختوں میں بہار آگئ 'ستارے زمین پر جھکھ گئے 'پرندوں کومبار کباو دئ 'مکہ کے سو کھے درختوں میں بہار آگئ 'ستارے زمین پر جھکھ گئے کے اسانوں کے درواز ہے کھل گئے ۔ فرشتوں نے تر انہ سرت بلند کیا 'انبیاء نے روئے روثن کی زیارت کی ۔ فرشتوں نے بچہ کو آسان وزمین کی سیر کرائی 'شیطانوں کی فوج پابدز نجیر کی گئی 'پہاڑ خرور سے او نیچ ہو گئے' دریا کی موجیس خوثی سے اچھلے گئیں' درختوں نے سبزی کے وغیرہ' بعد کے دغیرہ' بعد کے وغیرہ' بعد کے واقعوں اور میلا وخوانوں نے اس شاعرانہ انداز بیان کوواقعہ بچھلیا اور وایت تیار ہوگئی۔

#### آئنده واقعات کواشارات میں ولادت کےموقع پر بیان کرنا:

(۵) آنخضرت نا الله الله کے عہدرسالت میں یا بعد کو جو واقعات ظہور پذیر ہوئے ان کا وقوع آنخضرت نا الله کی ولا دت کے زمانہ میں سلیم کرلیا گیا ہے اوران کو بحثیت مجز ہ کے آئندہ واقعات کا پیش خیمہ بنا لیا گیا ہے۔ مثلاً آپ نا الله کی کے زمانہ میں بت پرتی کا استیصال ہو گیا۔ کسر کی وقیصر کی سلطنتیں فنا ہو گئیں۔ ایران کی آتش پرتی کا خاتمہ ہو گیا' شام کا ملک فتح ہوا۔ ان واقعات کو مجز ہ اس طرح بنایا گیا کہ جب آپ نا الله کی ولا دت ہوئی تو کعبہ کے تمام بت سرگوں ہو گئے قصر کسر کی کنگر ہے ہل گئے' آتش کدہ فارس بھرکررہ گیا' نہرساوہ خشک ہوگئ ایک نور چیکا جس سے شام کے کن نظر آنے گئے۔

(۱) بعض واقعات ایسے ہیں جن کو کسی حیثیت سے معجز ہنہیں کہا جاسکن'لیکن تکثیر معجزات کے شوق میں ذراسا بھی کسی بات میں عجو بہ بن ان کونظر آیا تو اس کو مستقل معجز ہ بنا لیا۔ مثلاً حضرت عائشہ ڈٹائٹڑ سے ایک روایت ہے اور وہ مندا مام احمد بن حنبل میں بھی ندکور

### ضعیف اور من گهڑت واقعات 💸 🔾 💮 🔝

ہے کہ آپ مُنْ اِنْ اَلَّمْ اِللَّهِ عَلَى مِیں کوئی پالتو جانورتھا' جب آپ مَنْ اَنْ اِللَّهِ الدر تشریف لاتے تو وہ نہایت سکون واطمینان کے ساتھ ایک جگہ بیٹھار ہتا تھا' جب آپ مُنْ اِنْ اِلمَ اِلمِ جلّے جاتے تو وہ اوھرادھر دوڑ نے لگتا تھا' اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیوانات کو بھی آپ مُنْ اِنْ اَلَیْ کی جلالت قدر اور حفظ مراتب کا پاس تھا اور آپ مُنْ اِنْ کی عظمت وشان سے واقف تھے' لیکن در حقیقت سے کوئی مجر نہیں بلکہ عام لوگوں سے بھی بعض جانورای طرح بل مل جاتے ہیں۔

صحیح بناری وسلم میں ہے کہ حضرت جابر وٹاٹیؤ سخت بیار تھ آنخضرت مٹاٹیؤ ان کی عیادت کو گئے تو وہ ہے ہوش تھے آنخضرت مٹاٹیؤ کے نے وضوکر کے ان کے منہ پر پانی تپھڑ کا تو ان کو ہوش آگیا' یہ ایک معمولی واقعہ ہے مگر کتب دلائل کے مصنفین نے اس کو بھی معجز ہ قرار دے دیا ہے۔ ا

ای طرح بیروایت ہے کہ آنخضرت مُلَّقِظِ مُحتون پیدا ہوئے تھے بیروایت متعدد طریقوں سے مروی ہے میں میں سے کوئی طریقہ بھی ضعف سے خالی ہیں ہے۔ حاکم نے مسدرک میں لکھا ہے کہ آپ مُلِّقِظِ کامختون پیدا ہونا متواثر روایتوں سے ثابت ہے اس پر علامہ ذہبی نے تقید کی ہے کہ تواثر تو کجا صحیح طریقہ سے ثابت بھی نہیں (مسدرک اباب اخبارالنبی مُلِقِظِ ) اور بقول علامہ ابن قیم (زادالمعاد) اگر بیٹا بت بھی ہوتو بیآ مخضرت مُلَّقِظِ کی کوئی فضیلت نہیں ہے کیونکہ ایسے بیچا کشر پیدا ہوئے ہیں۔

روایت معجد میں ہے کہ آنخصرت منافظ جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تھے یا سجدہ میں جاتے تھے تو آپ کی بغل کی سپیدی نظر آتی تھی' یہ ایک معمول بات ہے مگر محب طبری' قرطبی اور سیوطی وغیرہ نے اس کو بھی مجزواور آپ منافظ کا خاصہ قرار دے دیا ہے۔

معجزات کی تعداد بڑھانے کے شوق میں کتب دلائل کے مصنفین نے میریھی کہا ہے کہ ایک ہی واقعہ کی روایت میں اگر مختلف سلسلہ سند کی راویوں میں باہم موقع 'مقام یا کسی اور۔ بات میں ذراسا بھی اختلاف نظر آیا تو اس کو چندوا قعہ قرار دیدیا۔مثلاً ایک واقعہ رہے کہ

ی خصائص کبری سیوطی جلد دوم ص اسے حید رآبا در کن ب

ایک اونٹ جود بوانہ ہوگیا تھایا بگڑ گیا تھا آنخضرت مُلَیْلِ جباس کے پاس گے تواس نے مطیعانہ سرڈال دیا۔صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شکھ اجب جانور آپ شکھ کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو ہم کوانسان ہوکر ضرور آپ شکھ کے سامنے سر بھی دہونا چاہئے۔ آپ شکھ کے نے فرمایا

''اگر میں کسی انسان کو تجدہ کرنا روار کھتا تو بیوی کو کہتا کہ شو ہر کو تجدہ کرے۔' بیدا یک ہی واقعہ ہے جوذ راذ راسے اختلاف بیان کی بناپر چودہ پندرہ واقعات بن گئے ہیں۔

#### الفاظ كِنقل مين بِاحتياطي:

(۷) ان کتابوں میں بعض مجزات ایسے مذکور ہیں جن کی اصل صحاح میں مذکور ہے اوراس طرح مذکور ہے کہ وہ کی دولیوں میں اوراس طرح مذکور ہے کہ وہ کو کئی مجز وہ ہیں بلکہ معمولی واقعہ ہے کین پنچ درجہ کی روایتوں میں ہے احتیاط راویوں نے الفاظ کے ذرا الٹ چھیر ہے اس کو مجز ہ قرار دے دیا ۔ صحاح کی متعدد روایتوں میں ہے کہ شانہ مبارک پرا مجرا ہوا گوشت تھا جس کو'' خاتم نبوت' کہتے تھے' اورا آپ مانگھ کی انگھ کی انگھ کی اس پر''محدر سول اورا آپ مانگھ کی انگھی کھی اس پر''محدر سول اللہ'' منقوش تھا' ہے احتیاط راویوں نے ان دونوں واقعوں کو ملا دیا اور اس طرح واقعہ کی اللہ' منقوش تھا' ہے احتیاط راویوں نے ان دونوں واقعوں کو ملا دیا اور اس طرح واقعہ کی صورت حاکم کی تاریخ نمیشا پور' ابن عساکر کی تاریخ دمشق اور ابونعیم کی دلائل میں جاکر یوں ہوجاتی ہے کہ پشت مبارک کے گوشت کی خاتم نبوت پرکلہ وغیرہ کی عبارتیں کھی تھیں ۔

#### مشهورعام دلائل ومعجزات کی روایتی حیثیت:

دلاکل و مجزات کے باب میں موضوع مکر صحیف غرض ہرفتم کی قابل اعتراض روایات کا انابڑا انبار ہے کہ اگر ایک ایک کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے ہے۔ متقل صحیم جلد تیار ہو جائے لیکن یہاں اس کا موقع نہیں اس لئے ہم صرف ان روایتوں کی تقید پر قناعت کرتے ہیں جو عام طور پر ہمارے ملک میں مشہور ہیں اور میلا دکی محفلوں میں ان کو بصد شوق و ذوق پڑھا اور سنا جاتا ہے۔

لیمی سب سے سلے خدانے میرانور پیدا کیا۔" کی روایت عام طور زبانوں پر جاری

﴿ صَعِيفُ اور مِن گَهُرُّتُ وَاقْعَاتُ ﴾ ۞ ﴿ كَالَّ ﴾ ﴿ صَاعِفُ اور مِن گَهُرُّتُ وَاقْعَاتُ ﴾ ﴿ 115

ہے۔ مگراس روایت کا پنة احادیث کے دفتر میں مجھے نہیں ملا۔ البتہ ایک روایت مصنف عبد الرزاق میں ہے یا جابر اول ما حلق الله نور نبیك من نوره "اے جابرسب سے پہلے خدانے تیرے پنجبر کا نور اپنے نورسے پیدا کیا۔"اس کے بعد ذکر ہے کہ اس نور کے چار ھے ہوئے اور انہی سے لوح وقلم عرش وکری اسان وز مین اور جن وانس کی پیدائش ہوئی۔

زرقانی وغیرہ نے اس روایت کونقل کیا ہے گر افسوں ہے کہ اس کی سندنہیں کھی بندوستان میں مصنف عبدالرزاق کی گودوسری جلد ملتی ہے گر پہلی نہیں ملتی دوسری جلد دیکھ لی گئاس میں مصنف عبدالرزاق کی گودوسری جلد ملتی ہے گر پہلی نہیں ملتی دوسری جلد دیکھ لی گئاس میں میں مصح حدیثوں کے ساتھ ساتھ موضوع حدیثیں تک موجود ہیں اور فضائل و مناقب میں اس کی روایتوں کا اعتبار کم کیا جاتا ہے اس لئے اصولی حیثیت سے اس روایت کے تسلیم کرنے میں وہیش ہے اس تر دد کو قوت اس سے اور بھی زیادہ ہوتی ہے کہ صح اصادیث میں مخلوقات اللی میں سب سے پہلے ' قلم تقدیر'' کی پیدائش کا تصریحی بیان ہے کہ اول ماضاق اللہ القلم ۔ ا

#### موضوع روایات کی پہچان

مدینہ پینچ کرمسلمانوں کی ایک اجتماعی زندگی شروع ہوگئ تھی اور خلوت وجلوت میں ہر موقع پر جاں نثاروں کا ہجوم رہتا تھا' اس لئے آپ طافیا کے واقعات وسوانح کا ایک ایک حرف پہلے سے زیادہ روثن ہو جاتا ہے' اس بنا پر اس زمانہ کے ولائل و مجزات زیادہ محفوظ طریقہ سے احادیث میں مذکور ہیں اور اس عہد کے متعلق جو غلط اور مشتبروایات بعد کو پیدا ہوئی ہیں محدثین نے موضوعات میں اعلانیان کی پردہ در کی کردی ہے۔

ا جامع ترفدی کتاب القدر ان علاء نے جنہوں نے اول ماخلق اللدنوری کو قبول کرلیا ہے نورمحدی اور قلم کی اولیت بیدائش پڑھلیت کی کوشش کی ہے۔

ع علامدزرقانی نے شرح مواہب لدنی کی پانچویں جلد میں ان روایتوں کومع تقید کے جمع کردیا ہے۔

اس کے فن موضوعات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی ان میں تفصیل موجود ہے۔ مثلاً (۱) وہ تمام روایتیں جن میں آنحضرت مُن اللہ کے مجز ہے حضرت آمنہ یا کسی اور مردہ کے زندہ ہونے کا بیان ہے وہ سب جھوٹی اور بنائی ہوئی ہیں۔

(۲) وہ مجزے جن میں گدھے اونٹ ' بکری ' ہرن' گوہ' بھیٹر پئے شیر وغیرہ جانوروں کے انسانوں کی طرح بولنے یا کلمہ پڑھنے کا ذکر ہے ' بروایت صحیحہ ثابت نہیں ہیں ی<sup>لے</sup>

(۳) الیمی روایتیں جن میں آنخضرت ٹاٹٹا کے لئے آسان سےخوان نعمت یا جنت سے میووک کے آنے کاذکر ہے موضوع میں یاضعیف ہیں <sup>ع</sup>

(۴۶) وہ روایتیں جن میں حضرت خضریاالیاس سے ملنے یاان کے سلام و پیام بھیجنے کا بیان ہےصحت سے خالی ہیں۔

(۵) عوام میں مشہور ہے کہ آنخضرت ٹاٹیٹا کا سامیہ نہ تھالیکن ہی کسی روایت سے ٹابت نہیں ہے۔

(۱) روایت ہے کہ آپ تالیا قضائے حاجت سے واپس آتے تھے تو وہاں کوئی نجاست باتی نہیں رہتی تھی' یہ سرتا یا موضوع ہے۔

(۷) واعظوں میں مشہور ہے کہ ابوجہل کی فرمائش سے اس کے ہاتھ کی کنکریاں آنخضرت ٹالٹیا کے معجزہ سے کلمہ پڑھنے گلیں کیکن بیٹا ہتے نہیں۔

لے معین ضعیف روایتوں میں گویہ آیا ہے لیکن ان کوسیح کا درجہ عاصل نہیں ان روایتوں میں ہے ایک بھیڑئے کے بولنے کا قصہ زیادہ مشہور ہے جو دلائل پہنی 'منداحد' عالم اور ترندی میں بطر ق متعددہ ندکور ہے جن میں سب سے قوی حضرت ابوسعید رفائش خدری کی روایت ہے' عالم نے اس کو صیح کہا ہے اور ذہبی نے بشر طمسلم کہا ہے (متدرک جہم ص۲۲۰) لیکن امام بخاری نے کہا ہے کہاس کی سندقوی نہیں (زرقانی علی المعواجہ سے ۵ ص ۱۹۲)

ی اس منم کی ایک روایت منداحمد (ج ۴ ص ۱۰ ارادی ص ۱۴ نسائی ما کم بر از ابویعلی اورطبر انی میں سلمہ بن تضیل سکونی ہے مروی ہے۔ ما کم نے اس کوسے کہا ہے کین ذہبی نے اس کے استدراک میں اس کوسند سمجے کہا ہے کیک غرائب صحاح میں قرار دیا ہے (مستدرك حاكم ج ۲ ص ٤٤) میں اس کوسند سمجے کہا ہے کیک غرائب صحاح میں قرار دیا ہے (مستدرك حاكم ج ۲ ص ٤٤) کے وحصائص كبرى سيوطى ج ۲ ص ۵ حيدر آباد)۔

# ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کہا

(۸) وہ تمام حکایات جن سے ہماری زبان میں کتب وفات نامہ اور ہرنی نامہ ترتیب یا کی بیں تمام ترجموفی ہیں۔

#### حضرت علی کے لئے سورج کا ڈوب کر دوبارہ نگلنا

(۹) ایک روایت ہے کہ آنخضرت طابق ایک دفعہ حضرت علی جانش کے زانو پر سرر کھ کر آرام فرمار ہے تھے آفاب ڈوب رہا تھا اور نماز عصر کا وقت ختم ہور ہا تھا کیکن حضرت علی طابق ایک خطرت علی طابق کے دار با آپ طابق کو جگانا مناسب نہ مجھا' جب آفتاب ڈوب گیا تو دفعۂ آپ طابق میدار ہوئے اور دریافت فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی عرض کی نہیں! آپ طابق نے دعا کی فوراً آفاب لوٹ کرنکل آیا۔ یہ دوایت بھی مسجع طریقہ سے شاہت نہیں ہے۔ ل

#### چېره مبارک کې روشنى سے كمشده سوئي مل گئ

ا۔ ایک روایت ہے کہ آنخضرت نا پھنا کا چیرہ مبارک اس قدرروثن تھا کہ اندھیرہ میں آپ نا پھنا ہوا ہے۔ میں آپ نا پھنا جاتے تصوّقوا جالا ہوجا تا 'چنا نچہ ایک دفعہ رات کو حضرت عائشہ رٹا ٹھٹا کے ہاتھ ہے سوئی گرگئ علاش کی نہیں ملی دفعۂ آپ تشریف لے آئے تو چیرہ مبارک کی روشنی میں سوئی چک اٹھی اور ال گئی۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔

گوان میں ہے بعض روایتوں کواہل سیر اور مصنفین نے نصائل نبوی طائع میں اپنی تراف میں اپنی تراف میں اپنی تراف میں کوئی اس میں کوئی اور آگران میں کوئی روایت سندا صحیح ثابت ہوجائے تو اس خا کسار عاجز کواس کے قبول میں کوئی عذر نہیں۔ و فوق کل ذی علم علیم۔

ا بعض علائے اہل سنت مثلاً قاضی عیاض ابوحفص طحاوی اور عام علائے روافض نے اس روایت کے ضعف کو دور کرنے کی کوشش کی ہے گر عام ائمہ د جال کا ربحان اس روایت کے موضوع یا کم از کم ضعیف ہونے کی طرف ہے۔ ابن جوزی نے موضوعات میں شار کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جارے استاذ حافظ مزی اور امام ذہبی نے بھی اس کے موضوع ہونے کی تصریح کی ہے۔ (البدایة و البنهایة ج 7 ص ۲۸۲)

# ضعيف اور من گهڙ ت واقعات المالي المال

ان روایتوں کی تنقید سے غرض نعوذ باللہ فضائل نبوی تُلَاثِیْمِ میں کلام نہیں ہے بلکہ یہ اعتقاد ہے کہ حضورانور نگاٹیُم کی ذات پاک کی طرف جو بات منسوب کی جائے وہ ہرطرح صحیح ہوئے

#### کنویں سے کمتوری کی خوشبو

سیدناوائل بن جحرے روایت ہے کہ میں نے ویکھا کہ نی سائیم کی خدمت میں پانی کا ایک ڈول لایا گیا آپ نے اس ڈول میں سے پانی لے کرکلی کی پھر ڈول میں کلی کی پھر وہ وہ پانی ڈول کا کستوری سے زیادہ خوشبو دار ہو گیا' ایک روایت میں آتا ہے آپ نے برتن سے پانی لے کر کنویں میں کلی کی تو کنواں کے پانی سے ستوری کی خوشبو آئے گئی۔

سنن ابن ماجه حدیث نمبر (۲۰۹) مسند احمد: رقم الحدیث (۲۰۹) بوصری کہتے ہیں منقطع ہے۔ عبدالجبارراوی نے اپنے والدے پر تنہیں شا۔ تاریخ الدوری (۲/ت ۱۸۰۰) والبخاری فی تاریخ البکیر (۱/ت ۱۸۰۰) مبرحال بیروایت ضعیف ہے۔ شج البانی نے بھی اس کوضعیف قرارویا ہے۔

### عتبہ کے جسم سے خوشبوآنے کی وجہ

عبداللہ بن فرقد کی (ایک بیوی) ام عاصم بیان کرتی ہیں کہ عتبہ کے ہاں ہم چار عور تیں تھیں ہم میں سے ہرایک عتبہ کی خاطر ایک دوسری سے زیادہ خوشبودارر بنے کی کوشش کرتی ۔ مگر پھر بھی جوخوشبو عتبہ کی جسم ہے آتی وہ بہت زیادہ ہوتی اور جب عتبہ لوگوں میں بیٹھتا تو لوگ کہا کرتے کہ عتبہ نامعلوم کہاں سے ایسی خوشبولا تا ہے؟ جس کا مقابلہ کوئی خوشبو بیٹھتا تو لوگ کہا کرتے کہ عتبہ نامعلوم کہاں سے ایسی خوشبولا تا ہے؟ جس کا مقابلہ کوئی خوشبولا تا ہے؟ جس کا مقابلہ کوئی خوشبولا کا ہے جو سیرت پر بڑی مفصل کتاب ہے اس کی چھٹی جلد میں حافظ موصوف نے مجوات نبوی سی تعلق کے ہر تم کی روایتوں کو جمع کردیا ہے اور ان پر کلام بھی کیا ہے اور ان کے اساد کی جرح وقعہ یل بھی

کی ہےاہل تحقیق حضرات اس کی طرف توجہ فرمائیں۔

### ضعیف اور من گهڑت واقعات 💸 🛇 💮 🕦 💮

نہیں کرتی۔ایک دن ہم نے بوچھلیا کہ ہم خوشبولگانے میں مبالغہ کرتی ہیں اور تو باوجود خوشبو نہیں کرتی۔ ایک دن ہم نے بوچھلیا کہ ہم خوشبولگانے میں مبالغہ کرتی ہیں اور تو باوجود خوشبو نہ لگانے کے ہم سے زیادہ خوشبودار رہتا ہے اس کا کیا سبب ہے۔ تو عنتبہ نے کہا۔ رسول اللہ کے عمد مبارک میں میرے بدن پر آبلہ ریز تھے (پھنسیاں نمودار ہوئی) میں نبی تالیم کی خدمت میں طفرہ وا اور بیاری کی شکایت کی آپ تالیم نے کہا کہ کیڑے اور اپنا ستر چھپا کر آپ کے آگے بیٹھ گیا' آپ نے اپنا لعاب اپنے ہم کیڑے اور اپنا ستر چھپا کر آپ کے آگے بیٹھ گیا' آپ نے اپنا لعاب اپنے ہم کی ڈوال کرمیری پشت اور میرے بیٹ بریل دیا اس دن سے میرے بدن میں خوشبو پیدا ہوگی اور میری بیاری بھی دور ہوگئی۔

بيروايت صحيح نبيل رواه الطبراني في الكبر رقم ١٣٣/١٧ (١٣٤\_١٣٤) والصغير رقم (٩٨)

محمع الزوائد رقم (٥٥ ٠٤) بيثمي كتبيم بين ام عاصم مجھول راويہ ہے۔

# خوشبوجنت سے نکلی ہے

ابوعثان نھدی سے روایت ہے کہ رسول الله طَالَیْمَ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو خوشبو کا تخفہ دیے قواس کو واپس نہیں کرنا چاہے اس لئے کہ خوشبو جنت سے نکلی ہے۔

سنن ترمذى ابواب الادب باب ماجاء فى كراهية ردا الطيب حديث (۲۷۹) البائى كتم بين (اسناده ضعيف )مختصر الشمائل (۱۸۹) سلسلة الاحاديث الضعيفة (۷۶٤)

امام ترندی کہتے ہیں ابوعثان نے رسول اللہ طابیۃ کا زمانہ پایا ہے گرانہوں نے نہ رسول اللہ کودیکھا ہے۔نہ ہی آپ سے کوئی بات نی ہے۔

#### حضور کی خوشبو ہے گلیاں مہک آٹھتیں

حضرت انس بڑائنڈ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کی آمد کو رسول اللہ کی خوشہو ہے جان جاتے کدرسول اللہ آرہے ہیں۔

# ضعیف اور من گهڑت واقعات گاھی کا انگانی ک

سخت ضعیف ہے۔ اس میں عمر بن سعید اللہ کے راوی مگر الحدیث ہے۔ رواہ ابو یعلیٰ رقم (۳۱۲۵) والبزار رقم (۲٤۷۸) محمع الزوائد رقم (۳۱۲۰)

ایک اور روایت سیدنا جابر سے مروی ہے کہ رسول الله تانیخ میں بے مثال خوبیاں تقیس ان میں ایک خوبی ریمی ہے کہ رسول الله تانیخ جس راستے سے گذرتے تو لوگ آپ کے لیسنے کی خوشبو ہے آپ کو پہچان لیتے۔

سنن دارمی ۲٬٤٥/۱ رقم الحدیث (۱۳) مشکاة المسابیح رقم الحدیث (۱۳) مشکاة المسابیح رقم الحدیث (۹۲) مشکاة المسابیح رقم الحدیث (۹۲) اس میں ابوالز بیرراوی ماس اورروایت معنعن ہے۔ معیف ہرارویا ہے۔ شخالیانی نے اس کوضعیف قرارویا ہے۔

#### خوشبووالأكهر

حضرت ابوهریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی تالی کی خدمت میں عاضر ہوااور عرض کی یارسول اللہ مجھے بنی بیٹی کا فکاح کرنا ہے اور میر ہے پاس خوشبونہیں آپ کوئی خوشبو عنایت فرمادیں آپ نے فرمایا کل ایک کھلے منبہ والی شیشی لے کر آنا۔ دمرے دن وہ صحابی شیشی لے کر آنا۔ دمرے دن وہ صحابی شیشی لے کر آنا حضور نے اپنے دونوں بازوں سے بسینہ اتار کر بوتل میں ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہوہ بوتل بھر گئی پھر فرمایا اسے لے جااور اپنی بیٹی سے کہنا کہ اس میں سے نکال کر خوشبو خوشبودگالیا کرے۔ جب وہ لڑی آپ نگائی آپ کے بینے کولگاتی تو تمام اصل مدینہ کوائی کوشبو کہنے تی بہال تک کہ ان کے گھر کانام بیت المطبی نے خوشبود الا گھر مشہور ہوگیا۔
محمد الزوائد (۲۸۳/۸) اس کی سند میں صنس کلبی متروک راوی ہے۔

#### گلاب کا پھول حضور کے پسینہ سے بیدا ہوا

رسول الله طَالِيَّةِ كَهِمَ بِين جب مِين معراج كوگيا آسانوں كى طرف تو ميرے كِينيے كا قطرہ زمين پرگرااس سے الله تعالى نے گلاب كا پھول ہيدا كيا۔

موضوع (جھوتی) ہے۔اس کوابن عدی نے علی ٹٹاٹٹؤ سے روایت کیا ہے۔ ابن عدی (۲/۲) اللالتی المصنوعہ (۲/۵/۲) اللالتی المصنوعہ (۲/۵/۲) اللالتی المصنوعہ (۲/۵/۲) اس کی مزید تفصیل دیکھیں موضوعات کبیرشائع کردہ نعمانی کتب خانہ لا ہور۔

#### تین آ دمی خوشبو کے ٹیلے پر ہوں گے

ابن عمر رہ ایت ہے کہ نبی منافق نے پھر فرمایا قیامت کے دن تین آدمی کستوری کے ٹیلوں پہوں گے(۱) پہلا وہ جس نے اللہ تعالیٰ کاحق ادا کیااور اپنے مالک کا حق ادا کیا۔ (۲) دوسرا وہ امام جس پراس کے مقتدی راضی ہوں۔ (۳) تیسرا وہ جو پانچ وقت کاموذن ہو۔

شیخ البانی کہتے ہیں اس کی سندضعیف ہے۔اس میں ابی الیقصان راوی ضعیف ہے۔ سنن ترمذی حدیث ۱۹۸۶

#### ایک چکی کاعجیب وغریب واقعه

سیدنا ابوهریرہ سے روایت ہے کہ ایک انساری سحابی مفلوک الحال اور مختاج تھا گھر
میں کھانے کے لئے کچھ نہ تھا پریشانی کی حالت میں وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ گھر میں موجود
اس کی ابلیہ نے سوچا اگر میں چکی چلاؤں اور تنور میں آگ جلا دوتو پڑ وسیوں پر ہمار سے
فقر وفاقہ کاراز فاش نہ ہوگا وہ ہمیں خوشحال سمجھیں گے چنا نچیاس نے آگ جلائی چکی چلائی
استے میں شوہر گھر آیا درواز ہے پر دستک دی چکی کی آواز سن کر کہا کیا پیس رہی ہو؟ اس نے
اپنا خیال بتایا تو کیا و یکھتے ہیں کہ چکی سے آٹانگل رہا ہے چنا نچیاس نے تمام برتن آئے سے
اپنا خیال بتایا تو کیا و یکھتے ہیں کہ چکی سے آٹانگل رہا ہے چنا نچیاس نے تمام برتن آئے سے
کھر لئے پھر تنور دیکھا تو اس میں تازہ روٹیاں تھیں میشن سول اللہ کے پاس آیا' آپ شائیل کے
کوسارا ماجر اسایا' نبی تائیل آئے نے پوچھا اب چکی چل رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں ہم نے چکی کو
اٹھا کر سارا آٹا صاف کر لیا تھا۔ تو رسول اللہ شائیل نے فر مایا اگر تم اس کو اسی حالت پر چلنے
دیتے تو وہ چکی میری زندگی یا تمہاری زندگی تک چلتی رہتی۔



عافظا بن کثیر کہتے ہیں بیسنداورمتن کے لحاظ سے غریب ہے۔

بیضعیف ہے۔ اس کو بیہ قی نے دلائل النبوۃ (۱۰۲٬۱۰۵) میں روایت کیا ہے۔ مشکاۃ المصابیح (۱۳۲۷) مسند احمد (۱۳/۲) رقم (۱۰۲۷)

# نينب بنت جحش كى شادى اور دعوت وليمه مين نبي مَنْ لِيَمْ كَالْمُجْزِه

قابت بنانی کہتے ہیں میں نے سیدناانس بڑاٹیا ہے کہا کہ جھےکوئی عجیب واقعہ ساد بجے تو انس ٹڑاٹیا نے کہا سنو میں نے رسول اللہ ٹڑاٹیا کی وس سال خدمت کی آپ ٹڑاٹیا نے مجھے کہی غلط کام پر برا بھائہیں کہا 'جب رسول اللہ ٹڑاٹیا نے زینب بنت جحش سے شادی کی تو مجھے میری والدہ نے کہا بیٹارسول اللہ ٹڑاٹیا نے شادی کی ہے معلوم نہیں آپ علیہ السلام کے باس دعوت ولیمہ کے لئے بچھ ہے یا نہیں تم ایسا کروگھی کا ڈبدلا وائس کہتے ہیں میں گھی کا ڈبد اور چند کچھوریں لے آیا تو میری والدہ نے دونوں کو ملا کر مالیدہ بنا دیا اور جھے کہا تم رسول اللہ ٹڑاٹیا اور ان کی بیوی کے پاس لے جاؤ۔ جب میں یہ کھانا لے کررسول اللہ کی خدمت اللہ ٹڑاٹیا اور ان کی بیوی کے پاس لے جاؤ۔ جب میں یہ کھانا لے کررسول اللہ کی خدمت اللہ ٹڑاٹیا اور ان کی بیوی کے پاس لے جاؤ۔ جب میں یہ کھانا ہے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا یہ کھانا ایک طرف رکھ دواور ابو بکر 'عمر' عثمان علی ٹڑاٹیا کو بلالاؤ اور جوصی ابھی جی لیتے آنا۔ سید ناائس کہتے ہیں میں جیران تھا کہ معمولی اور تھوڑ اسا کھانا ہے اور آپ نے بہت سارے لوگوں کو بلا لیا ہے نہیں جیں اس خدر کھر واس کھر گئے تو نبی ٹراٹیٹی نے فرمایا وہ برتن لاؤ میں نے وہ برتن لاگر آپ کے سامنے رکھ دیا

آپ سَلَّ اللَّهِ اَ اَس مِیں تین انگلیاں ڈالیس تو اس میں اضافہ ہونے لگا تو لوگوں نے اس میں سے کھانا شروع کیا جتنے لوگ موجود تھے سب کھا کرواپس چلے گئے مگر برتن میں اتنا ہی کھانا موجود تھا جس قدر میں لایا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا انس اس کھانے کو زینب کے پاس چھوڑ آؤ چنا نچہ میں وہاں رکھ کر دروازہ بند کر کے چلا آیا۔ ٹابت بنانی کہتے ہیں میں نے انس جُن شُخ سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں کتنے افراد کھانا کھا گئے ہوں گئو انس نے کہا اکسر (71) یا بہتر (72) افراد ہوں گے۔



اس کوابویعلیٰ نے اپنی مند رقم الحدیث (۳٤٤٩) میں روایت کیا ہے۔اس میں محمد بن عیسیٰ العبدی کو دارقطنی نے ضعیف اور امام بخاری اور فلاس نے مشر الحدیث کہا ہے۔

#### نبي مَثَاثِينًا كادعا كرنا اور درود بواركا آمين كهنا

بیہ بق میں ابی سعید ساعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلِیْمَ اِنے سیدنا عباس سے کہا: کل تم نے میرے آنے تک اصل وعیال سمیت گر میں بی رہنا ہے۔ جھے تم سے کام ہے۔ چنانچہ نبی مُلَیَّمَ اُن مِیر کا قریب ہو ہے۔ چنانچہ نبی مُلَیَّمَ اُن مُریب ہو گئے۔ تو آپ مُلَیِّمَ نے ان پراپی چا در پھیلا دی اور دعاکی یا اللہ جاؤیہ سب قریب ہوگئے۔ تو آپ مُلِیَّمَ نے ان پراپی چا در پھیلا دی اور دعاکی یا اللہ سیمیر ایجا ہے اور باپ کی جگہ ہے اور میر مے اصل بیت ہیں ان کو آگ سے اس طرح محفوظ میں میں مُن وار باپ کی جگہ ہے اور میں محفوظ کیا ہے۔ تو گھر کے در دیوار سے آمین آمین آمین کی آوازیں آنے لگیں۔

من گھڑت ہے۔ اس کو بیہی نے الدلائل (۱۱/۶) اور ابونعیم نے الدلائل (۳۱/۶) اور ابونعیم نے الدلائل (۳۷۰) اور سیوطی نے خصائص الکبریٰ (۷۷/۲) میں ذکر کیا ہے۔اس میں کدیمی وضاع ہے۔اور عبداللہ بن عثان الوقاص کے بارے میں ابن معین کہتے ہیں میں نہیں جانتا میکون ہے۔

### نبي مَنْ اللَّهُ مَا كُم شَمَّى مِين كَكُر يون كالتبيح كرنا

آئے تو سلام کر کے ابو بکر کے دائیں طرف بیٹھ گئے چھرعثان آئے اور سلام کر کے عمر کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔

نی من الله نے سامنے سات یا نو کنگریاں بھڑ یں تو ان سے کھی کی بھنجھناہ نے کی طرح سیج کی آواز آنے لگی پھر آب علبہ اسلام نے ان کو پکڑ کر سید نا ابو بکر کی تھیلی پر رکھ دیا تو ان سے اس طرح تسییج کی آواز آنے لگی پھر ان کو رہین پر رکھ دیا تو ان کی آواز رک گئے۔ پھر ان کو مین پر رکھ دیا تو ان کی آواز آنے لگی ۔ پھر ان کو نین کر بوں کو سید نا عمر کی بھیلیوں پر رکھ دیا تو پھر ان سے تسییج کی آواز آنے لگی ۔ پھر ان کو نیخ رکھ دیا تو بھر کی گڑ کر سید نا عثمان کی تھیلی پر رکھ دیں تو اسی طرح ان سے تشییج کی آواز آنے لگی تو نی سی تھیل نے فر مایا (ھذہ خلافۃ النبوۃ) بیہ نبوت کی طرز پر خلافت سے ۔ دلائل النبوۃ للبیھ تھی (۲ / ۲ )

موضوع روایت ہے۔اس میں محد بن یونس الکدی کی کوبعض نے وضع کے ساتھ تھم کیا ہے۔اوراس کا ذکر وضاعین میں کیا ہے۔ابن ابی حاتم کہتے ہیں یہ تقدراویوں کا نام لے کر احادیث گھڑ اکرتا تھا اوراس کی موضوع روایات کی تعدادا کیہ بزار کے قریب ہے۔دار قطنی نے اس کو وضاعین میں نے اس کو وضاعین میں شامل کیا ہے۔اور ابن عراق نے بھی اس کو وضاعین میں شامل کیا ہے۔

دوسراراوی صالح الاخضر بھی ضعیف ہے۔ ابن معین کہتے ہیں یہ پچھنیں عقیلی نے اس کاذکرالضع ناء میں کیا ہے۔

#### هجور کے تنے کودوآ پشن دنیا کی رفاقت یا آخرت کی

سیدہ عائشہ کی ایک طویل حدیث جس میں کجھور کے اس سنے کا ذکر ہے جس سے ٹیک لگا کرآپ خطبہ دیتے تھے اس میں بیالفاظ بھی ہیں کہ نبی نگاتی آئی نے جب اس کو علیحہ ہ کیا (وہ رونے لگا) تو آپ نے اس کو اختیار دیا کہ تم چاہوتو دنیا میں میری رفاقت اختیار کر لویا آخرت میں ہتا اس نے آخرت کی رفاقت کو ترجیح دی ہے کہ کرزمین میں اس قدر دھنس گیا کہ اس کا نشان افی ندر ہا۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



ضعیف ہے۔ اس کو ابویعلیٰ اور طبر انی نے الاوسط میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں صالح بن حیان ضعیف ہے۔ محمع الزوائد (۱۸۲/۲)

#### ایک گوہ کی زبان سے رسول اللہ کی صدافت کی گواہی

حضرت عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں کہ بنی سلیم کا ایک دیہاتی گوہ شکار کر کے کھانے کے لئے گھر لے جارہا تھا' نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی ایک مجلس میں تشریف فرما سخے اس نے مجمع میں رسول اللہ منافیا ہیں' وہ مجمع کو چیرتا ہوارسول اللہ منافیا کے پاس آکر کرام بنافیا نے بتایا یہ رسول اللہ منافیا ہیں' وہ مجمع کو چیرتا ہوارسول اللہ منافیا کے پاس آکر کہ کہنے لگالات اور عزی کی قتم! آسان تلے کوئی سانس لینے والا اور منتکلم مجھے آپ سے زیادہ نالیت اور برانہیں' لوگ مجھے جلد بازی کا طعنہ نہ دیتے تو میں تم کوئل کر کے عرب وعجم کی مسرت کا سامان مہیا کر دیتا۔ حضرت عمر بیافیا نے کہایا رسول اللہ منافیا ! مجھے اجازت فرمایے مسرت کا سامان مہیا کر دون' آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ برد باری اور مقلمندی نبوت کا ایک جزء ہے۔

پھرآپ باقی ہے اور میری

تو قیراور تعظیم کیوں ندکی تواس نے کہا آپ مجھے مرعوب کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے آپ کے
سامنے گوہ چینئے ہوئے لات اور عزیٰ کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا جب تک بیا گوہ ایمان نہیں
سامنے گوہ چینئے ہوئے لات اور عزیٰ کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا جب تک بیا گوہ ایمان نہیں
لائے گی اس وقت تک میں بھی ایمان نہ لاؤں گا'رسول اللہ شائین نے فر مایا اے ضب! ضب
نے سلیس عربی زبان میں جواب دیا جسے حاضرین مجلس نے سنا (لبیک وسعد یک) اے
حاضرین محشر کی زیب وزینت! آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا اے ضب! تو کس کی
عبادت گزار ہے؟ اس نے کہا جس کاعرش آسان میں ہے' جس کی حکومت زمین پر ہے اور
سمندر میں اس کا (بنایا ہوا) راستہ ہے بہشت میں اس کی رحمت ہے دوز خ میں اس کا
عذاب ہے پھر آپ شائین ہو چھا بتا میں کون ہوں؟ تو اس نے جواب دیا آپ رب
العالمین کے رسول اور آخری نبی ہیں' آپ کی تھد یق کرنے والا کامیاب اور تکذیب کرنے

والا ناکام ونامراد ہے بین کردیہاتی نے کہا خداک قتم! اب میری کایابی بلیث گئ ہے آیا تھا تو میری نگاہ میں آپ روئے زمین کے بدترین شخص تصاوراب آپ مجھے میری ذات اور باپ سے بھی پیارے بیں اور اب میں آپ کو تہددل سے چاہتا ہوں تو حید اور رسالت کی شہادت دیتا ہوں۔

یہ من کر رسول اللہ طَالِقِیْم نے فر مایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری بدولت آپ کو ہدایت نصیب فر مائی مید دین غالب ہوگا مغلوب نہیں ہوگا' نماز اس کا اہم شعار ہے اور نماز قر آن کی تلاوت کے بغیر قبول نہیں اس نے عرض کیا مجھے قر آن سکھا ہے' آپ سُٹِیم نے اسے سورۃ اخلاص پڑھائی اس نے کہا مزید بتا ہے' میں نے بسیط اورطویل وجیز اور مخضر کلام اس سے بہتر نہیں سنا تو آپ طُلِیم نے فر مایا سنو! یہ اللّٰہ کا کلام ہے شعر واشعار نہیں' سورۃ اخلاص کا ایک بار پڑھنا قر آن کریم کے تہائی' دو بارہ تلاوت کرنا دو تہائی قر آن کے ثواب کے مترادف ہے اور تین بارقر آت کرنا پور نے آن کے برابر ہے۔

تو دیباتی نے کہا ہمارا خدا بہت اچھا ہے معمولی عمل کا غیر معمولی اجر دیتا ہے رسول اللہ طالبی نے بوجھا تہاری گذراوقات کیا ہے؟ اس نے عرض کیا بورے قبیلہ میں میں نا دار اور فقیر ہوں رسول اللہ طالبی کے نظر مایا اسے گزارہ کے لئے کچھ دو چنا نچے صحابہ کرام ڈاٹٹونے اتنادیا کہ دو مالا مال ہوکرا ترانے لگا۔

حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے عرض کیا یا رسول اللہ طُالِیْمُ میرے پاس دو ماہ کی گا بھن اونٹنی ہے نہایت تیز گام ہے جو آپ نے غزوہ تبوک میں عطا کی تھی میں اے دیتا ہوں۔رسول اللہ طُالِیُمُ نے فر مایا ایس عمدہ اونٹنی کے عوض تجھے بروز محشرا کی کھو کھلے اور جوف دارموتی کی اونٹنی عطا ہوگی جس کے پاؤں سبز زبرجد کے ہوں گے اور گردن سرخ موتی کی ہودج پرریشی غالیے ہوں گئے تہمیں دوزخ کے پل سے بچلی کی طرح پار لے جائے گی ہر شخص تہمیں رشک کی نگاہ ہے دیکھے گا۔

حضرت عبد الرحلن بن عوف اللططة في المسلم بي تهددل سے خوش ہوں چنانچدوہ ديهاتی چلا گيا اور راسته ميں اسے ايک ہزار سليم قبيله کے سوار ملے جوسيف وسنان سے مسلح

تھاس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ایسانہ کروباز آجاؤیس خوداس کا کلمہ پڑھتا ہوں اوراس کی رسالت کا معتقد ہوں بھراس نے سارا ماجراسایا تو وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے رسول الله شاقیم کو اطلاع ہوئی تو آپ شاقیم نے ان کا استقبال کیا وہ سوار یوں سے اتر کر پیادہ آپ کی خدمت میں لا الہ الا اللہ محدرسول اللہ پڑھتے ہوئے آئے پھر عرض کیا یا رسول اللہ شاقیم آپ کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا تم خالد بن ولید ٹھائی کی قیادت میں جہاد کرؤیا در ہے کہ اس سے پہلے عرب وجم سے بیک وقت اس قدر مسلمان نہیں ہوئے جماد کرؤیا در ہے کہ اس سے پہلے عرب وجم سے بیک وقت اس قدر مسلمان نہیں ہوئے

امام پہنی کہتے ہیں الشیخ ابوعبداللہ الحافظ نے معجزات میں اس کوامام ابن عدی سے بیان کیا ہے محضرت عائشہ بڑائٹھ اور حضرت ابو ہریرہ بڑائٹھ سے بھی بیرمروی ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حافظ ابوئیم نے دلائل میں ابوالقاسم بن احمر طبرانی کی معرفت محمہ بن علی بن ولیدسلمی سے بین میں دلیدسلمی سے بین کیا ہے نیز ابو بکرا ساعیلی نے بھی محمد بن علی بن ولیدسلمی سے بیان کیا ہے وہ سب سے بہتر ہے کیان اس کے باجود ضعیف ہے اس میں ضعف محمد بن علی بن ولیدسلمی کی جد مسے سے بہتر ہے کیان اس کے باجود ضعیف ہے اس میں ضعف محمد بن علی بن ولیدسلمی کی جد سے ہے۔

### ایک عجیب وغریب گدها پیغام رسانی کازر بعه

ابوتحربن عبدالله بن حامد فقید (ابوالحن احمد بن حمدان تحرکی عمر بن مجمز بجیر ابوجعفر محمد بن یرید ابوعبدالله بن حبدالله بن حبیدالرم سلمی) ابوعبدالله و بن ابوعبدالرم سلمی) ابومنظور سے روایات کرتے ہیں کہ خیبر کی غنیمت میں سے بی علیه السلام کے حصه میں سے اشیاء آئیں سم فجر ' م جوڑے موزے دی اوقیہ سونا چاندی ایک بیانہ ایک سیاہ گدھا ' آپ شاہ آئی میں سے جم کلام ہوئے اوراس کا نام پوچھا تو اس نے کہا میرانام بزید بن شہاب میرے آباء واجداد سے ساٹھ گدھے ایسے تھے جن پر انبیاء سوار ہوئے اوراس نسل سے صرف میں باقی ہوں اور جمله انبیاء میں اب صرف آپ بی روئے زمین پر زندہ ہیں بمجھے تو قع تھی کہ آپ مجھے پر سوار ہویل گئاس سے پہلے میں ایک یہودی کی ملکت تھا میں اس کو

#### ضعیف اور من گهڑت واقعات 💸 💮 💮 💮

جان بوجھ کراپنی پشت سے گرا دیا کرتا تھا وہ مجھے بھوکا پیاسا رکھتا اور مارتا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تیرا نام یعفور رکھ دیا ہے اس نے لبیک کہا آپ علیہ السلام نے یو چھاجفتی کی خواہش ہے اس نے کہاجی نہیں۔

چنانچہ آپ نوائی اس پرحسب ضرورت سوار ہوتے اور کسی صحافی کو بلانا چاہتے تو اس بھیج دیتے وہ سرے اشارے سے بنا دیتا کہ آپ کو بھیج دیتے وہ سرے درواز ہ کھیکھٹا تا وہ باہر آتا تو اسے سرے اشارے سے بنا دیتا کہ آپ کو رسول اللہ نائی آئی کی وفات کے بعدوہ آپ کی جدائی کے نم میں ابواہیٹم بن بنہان کے کویں میں گرکر ہلاک ہوگیا'اوروہی اس کا مدفن بن گیا۔

گدھا آپ سَالَیْظِ کومقوس شاہ قبط نے بھیجاتھا جوحدیث حمار قاضی عیاض نے شفامیں اور گدھا آپ سَالَیْظِ کومقوس شاہ قبط نے بھیجاتھا جوحدیث حمار قاضی عیاض نے شفامیں اور امام الحرمین م ۲۵۸ھ نے الارشاد فی اصول الدین میں بیان کی ہے اس کی سند قطعاً غیر معروف ہے ابن ابی حاتم اور ابوحاتم وغیرہ حفاظ حدیث نے اس کا انکار کیا ہے اور حافظ ابو الحجاج مزی نے اس کا کئی مرتبہ شدوید ہے انکار فرمایا ہے دلائل النبو ق میں حافظ ابونعیم نے جو حدیث حمار معاذبن جبل سے بیان کی ہے وہ بھی نہایت غریب ہے۔

المجرومين لابن حبان(٣٠٨/٢) والموضوعات لابن جوزي(٢٩٤/١) ميزان الاعتدال (٨١٦٢)

#### اندهيري رات ميںعصارو ثن ہو گيا

بیہ قامیں ہے کہ ابوعبس صحابی رسول اللّٰہ کی اقتداء میں نمازیں پڑھا کرتے تھے ایک مرتبہ اندھیری رات میں بارش ہور ہی تھی تو راستہ میں ان کا عصاروشن ہو گیا وہ اسی عصا کی ۔وثنی میں گھر پہنچے گئے۔

ضعیف مرسل: ہے اس کو بیہج نے الدلائل (۷۹٬۷۸/٦) میں حاکم نے مستدرك (۳۵٬۴۵۰/۳) میں اور سیوطی نے الحصائص الكبرى (۸۱٬۸۰/۲) میں روایت کیا ہے۔ ذہبی متدرك كی تخ بج میں کہتے ہیں مرسل ہے۔

### شعیف اور من گهڑت واقعات گری کی کی است

نوٹ۔ (صحیح بخاری حدیث نمبر (۳۲۳۹) میں عباد بن بشیراوراسید بن حفیر کا اسی طرح کاواقعہ موجود ہےوہ بالکل صحیح ہے۔ مگر مزکورہ بالا واقعہ صحیح نہیں۔)

### سیدناتمیم داری نے آگ کو ہاتھوں کے ساتھ غار کی طرف دھکیل دیا

جیہتی معاویہ بن حرال سے روایت کرتے ہیں کہ وادی حرہ میں ایک مرتبہ آگ نمودار ہوئی سیدنا عمر بن خطاب نے تمیم داری ہے کہا اس کودھکیل دیجے تمیم داری کہنے گئے جناب امیر المونین میں کون ہوں اور کیا ہوں ( لیخی میں اس قابل نہیں کہ یہ کام کرسکوں ) حضرت عرفمیم داری کو مسلسل اس پر آمادہ کرتے رہے بہاں تک کہوہ تیارہو گئے معاویہ بن حرال کہتے ہیں وہ دونوں آگ کی طرف گئے اور میں ان کے چھے گیا تمیم داری نے اپنے ہاتھ ہے آگ کودھکیلنے گئے بہاں تک کہوہ آگ گھاٹی میں جمع ہوگئی تمیم داری بھی اس کے چھے اس گھاٹی میں داخل ہوگئے تیم داری بھی اس کے چھے اس گھاٹی میں داخل ہوگئے تیم داری بھی والے کی طرح نہیں ہے۔ میں داخل ہوگئے تیم داخل ہوگئے جس نے دیکھاوہ نہ دیکھنے والے کی طرح نہیں ہے۔ اس کی دیکھنے اور سننے میں فرق ہے )

یا ار شعیف ہے۔ اس کو بی بھی نے دلائل النبوۃ (۲ /۸۰) میں جکدامام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء (۸٦/٤) میں روایت کیا ہے۔ ذہبی کہتے ہیں اس میں معاوید بن حرال بیجانا نہیں جانبا۔ نہیں میں محالی ہے۔ ٹاریخ اسلام للذھبی (۲۱۷٬۶۱۰)

#### نومولودایک دن کے بیچ نے حضور کی رسالت کی گواہی دی

بیہ ق وغیرہ میں روایت ہے معرض بن عبداللہ اپنے دادا ہے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی طاقی کے ساتھ جھ الوداع کیا اس دوران میں مکة کا کیا ایسے گھر میں داخل ہوا جس میں نبی طاقی موجود تھے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا جو چاند کی طرح چکدار تھا۔ ای دوران ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک آ دمی ایک نوز ائیدہ بچے کو لے کر آیا آپ طاقی نے اس بچے سے بوچھا میں کون ہوں اس بچے نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے ان مایا تو نے جے کہا اللہ تیری عمر میں برکت دے۔

# المعيف اور من گهڙت واقعات الم

راوی کہتے ہیں پھراس بچے نے جوانی تک گفتگونہ کی۔

بیروایت شخت ضعیف ہے۔اس کو بیہی نے دلائل النبوۃ (۹/٦) میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں محر بن بونس الکدی راوی متروک ہے۔ بلکہ تھم بالوضع ہے۔ ابن عراق نے اس کو وضاعین میں شامل کیا ہے۔ ذہبی نے میزان الاعتدال (۷٤/٤) میں اس کاذکر کیا ہے۔ اور اس کی متعدد محرروا بیوں کو بیان کیا ہے۔

#### میں ضانت دیتا ہوں یہ ہرنی بچوں کودودھ پلا کروایس آ جائے گی

ثابت بنانی حضرت انس بن ما لک سے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے ایک ہرنی کو کو کر کرخیے کے ایک ستون سے با ندھ دیا ہی تاہی اس سے گزر سے قوہرنی نے کہا اے اللہ کے رسول میں ان کے قبضے میں ہوں اور میر بے دونی ہی تاہی ان سے جھے اجازت لے دیں میں ان بچوں کو دودھ پلا کروایس آجاوں گی۔ نبی تاہی آب نے فر مایا اس کا مالک کہاں ہے وہ لوگ کہنے گئے ہم ہیں یا رسول اللہ آپ تاہی آب نے فر مایا اس جھوڑ دویہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس آجا کی انہوں نے کہا اس بات کا ذمہ دار کون ہے نبی تاہی آب نے فر مایا میں ذمہ دار ہوں چنانچ انہوں نے اسے جھوڑ دیا تو وہ ہرنی بچوں کو دودھ پلا کر واپس آگئ تو انہوں نے اس کو دوبارہ باندھ لیا پھر جب نبی تاہی آب سے گزر سے تو فر مایا اس کا مالک کہاں ہوں جانہوں نے اسے جھوڑ دیا تو وہ دوڑ انہوں نے اسے جھوڑ دیا تو وہ دوڑ گئی۔ گئی۔ ایک روایت میں ہے کہاں لوگوں نے ہرنی کوشکار کیا تھا پھر آپ کے کہنے پراس کو چھوڑ دیا گئی۔ آپ وہ ہرنی کھر پڑھتی ہوئی جنگل کی طرف دوڑ گئی۔

اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کو ابونعیم نے الدلائل (۳۲۰) میں اس طرح بیہتی نے الدلائل النبوۃ (۳٤/٦) میں عطیہ العونی عن ابی سعید الحذری کی سند سے روایت کیا ہے۔ اس میں عطیہ عوفی ضعیف ہے۔ بیبتی نے اس کوزید بن ارقم سے بھی روایت کیا ہے۔ اس میں صالح المری راوی ضعیف ہے۔ نیز بیام صالح المری راوی ضعیف ہے۔ نیز بیام سلمہ سے بھی مروی ہے۔

### ضعیف اور من گهژت واقعات 💸 🔾 🔾 💮 💮 💮

اس میں اغلب بن تمیم راوی ضعیف نے مجمع الزوائد رقم (۱٤٠٨٧) ۱۶۰۸۸) رواہ الطبرانی فی الکبیر (۳۳۱/۲۳)

#### بھیڑیوں کا ایک نمائندہ

سیدنا ابوهریرہ ہے روایت ہے۔ کہ ایک بھیٹریا آیا اور رسول الله نائیٹی کے سامنے دم ہلانے گا۔ تو نبی نائیٹی نے سیابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا یہ بھیٹریوں کا نمائندہ ہے۔ تمہارے مویشیوں میں سے بچھ حصہ مانگئے آیا ہے۔ اگرتم اس کودے دوتو بیز بردتی تم نے کچھ نہیں کریں گے چنا نچہ ایک آدمی نے اسے پھر مارا تو وہ چیخا چلا تا ہوا بھاگ گیا۔

اس کی سند ضعیف ہے۔ اس کو بیہ بق نے الدلائل (۱۰/۶) میں روایت کیا ہے۔ اور سیوطی نے الحصائص الکبری (۲/۲) میں روایت کیا ہے اور اس کو سعید بن منصور اور بیہ تی کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کی سند میں حبان بن علی الحرثی الکوفی ضعیف ہے۔ اس کی سند میں حبان بن علی الحرثی الکوفی ضعیف ہے۔ التقریب (۱۰۷۹) و التھذیب (۱۷۳/۲) نیز اس میں عبدالملک بن عمیر کا حافظ خراب ہے اور بھی بھی تدیس بھی کرتا ہے۔

### ایک اور بھیٹر یا سال بعدایک بکری معاہدہ نہ ہوسکا

محمد بن اسحاق زہری ہے وہ حمزہ بن ابی اسید ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیۃ بقی تعلیم بھی کہ رسول اللہ طاقیۃ بقی تعلیم اللہ طاقیۃ بقی تعلیم بھی ایک بھیٹریا رائے میں ہاتھ بھیلائے بیٹھا تھا تو رسول اللہ نے صحابہ سے کہا بیٹم سے پچھ ما نگئے آیا ہے صحابہ کرام کہنے لگے جیسے آپ کہتے ہیں

آپ نے فرمایا ایک سال میں ہرریوڑ ہے ایک بکری صحابہ نے کہا حضور بیتو زیادہ ہے۔ آپ نے بین کرکہاان سے ایک لے چنانچے بھیٹریا چلا گیا۔

ضعیف ہے۔اس کو بیہق نے الدلائل (٦/٠٤) میں روایت کیا ہے۔اس میں محدین اسحاق مدلس ہے اور عن سے روایت کررہاہے۔

ای طرح کی ایک روایت واقدی کی سند ہے مروی ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ کی خدمت میں ایک بھیٹریا آیا آپ نے فر مایا یہ بھیٹریوں کا نمائندہ ہے۔اگر چا ہوتو ان کا حصہ مقرر کر دواگر تم حصہ مقرر کر دو گے تو بیزیادتی نہیں کریں گے اگر تم نہ مقرر کرنا چا ہوتو تم ہماری مرضی تم اپ مال کی حفاظت کروجو یہ چھین کر لے جائیں وہ ان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا ہم حصہ مقرر نہیں کرنا چا ہے آپ سنگر بھیٹریا کی طرف تین انگلیوں سے اشارہ کیا اور کہا اچھا تو تم پھر ان سے چھین کر لے جاناوہ بھیٹریا دھاڑتا ہوا چلاگیا۔

اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ جمہور محدثین نے واقدی کوضعیف تا قابل اعتبار 'متروک قرار دیا ہے۔ التقریب (۱۱۷/۲) والتهذیب (۳۹۳/۹)

# اندھے کی بینائی واپس اس سال کی عمر میں سوئی میں دھاگہ ڈال لیتا تھا

صبیب بن مربط کہتے ہیں کہ میرے والد نبی مُلْقِظِم کی خدمت میں عاضر ہوئے ان کی آنکھیں بالکل سفید تھیں ان کو پچھ نظر نہیں آتا تھا آپ مُلَّظِم نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا میں اونٹوں کا جرواہا تھا میرا پاؤں سانپ پرآگیا تو میری بینا کی ختم ہوگئ نبی مُلْشِظِم نے دم کیا تو اس کی بینائی بحال ہوگئ اوراس کی بیسارت اتن تیز ہوگئ کہ وہ اس برس کی عمر میں سوئی میں دھا کہ بروالیا کرتا تھا۔

اس کی سندضعیف ہے اس کو پہن نے دلائل النبوة (١٧٣/٦) میں روایت کیا ہے۔ اس میں مجھول راوی میں۔



### سردی میں لوگ کھنکے ہلاتے ہوئے مسجد میں آئے

حضرت بلال بھائن کہتے ہیں ایک مرتبہ بخت سردی تھی میں نے گجر کی افران دی رسول اللہ علیہ تقریب اللہ علیہ تعلقہ تشریف اللہ علیہ تعلقہ تشریف اللہ علیہ تعلقہ تشریف کہاں ہیں بلال کہتے ہیں میں نے کہاسردی کی وجہ سے لوگ نہیں آئے نبی علیہ تاریخ دعا کی یا اللہ سردی ختم کر دے چنا نجے سردی ختم ہوگئی اور لوگ علیے بلاتے ہوئے آرہے تھے۔

ضعیف ہے۔ اس کو ابوقعیم نے الدلائل (۹۸ ) میں اور بیبی نے الدلائل النبوة (۲۶۸) میں اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال (۲۸۹/۱) نقل کیا ہے۔

اس مين ابوب سيار اور محمد بن يذيد المستلى دونول ضعيف بين تنزيه الشريعة (٧٩/٢) وابن حوزى في الموضوعات (٩٤/٢) والفعفاء للعقبلي (١١٣/١)

# اچا نک ایک بکری نمودار موئی دود هه پلایا اور غائب موگئی

سیدنا نافع کہتے ہیں ہم رسول اللہ سُلُونِیُّا کے ساتھ ایک سفر میں تقریباً چارسوآ دمی تھے
ہم نے ایک الیمی جگہ پڑاؤ کیا۔ جہاں پانی نہ تھا اور تمام حضرات پیاس کی شدت سے
مضطرب تھے۔ یکا یک ایک تیز دھارسینگوں والی بھیڑ نمودار ہوئی نبی سُلُونِیُّا کے پاس آئی
آپ شُلُیُّا نے اس کا دودھ دھویا سار کِشکر کو پلایا سب نے خوب پیا پھرآپ نے نافع
سے کہا اسے قابو کرلوگر میرا خیال ہے تم اسے روک نہ سکو گے نافع کہتے ہیں میں نے اس
کری کورسی سے باندھ دیا۔ پھر میں رات کواٹھا وہ بھیڑ جا چکی تھی خالی رسی پڑی ہوئی تھی۔
نافع کہتے ہیں میں نے نبی سُلُونِیُّا کی خدمت میں حاضر ہوکر سارا واقعہ سنایا تو آپ سُلُونِیُّا نے
فر مایا اے نافع جواسے لایا تھا وہ کا اے گیا ہے۔

اس کی اسناد ضعیف ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں بیروایت سنداور متن کے لحاظ سے غریب ہے۔اس کو بہوق نے دلائل النبو ۃ (۱۳۷/٦) میں روایت کیا ہے۔



# رسول الله كاحكم بكرى كادوده بلاؤجبكه بكرى كانام ونشان تك نهقا

سعد مولی ابو بمرکتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بمری کا دودھ بلاؤ جبکہ بمری کا نام دنشان نہ تھا میں اٹھا دیکھا تو بمری ہے اور اس کے تھنوں میں دودھ ہے۔ چنا نچہ اس کا دودھ دھویا پھر ہم اپنی سواریوں کی حفاظت میں مشغول ہو گئے تھوڑی در بعد دیکھا تو وہ گم ہوگئ تھی میں نے رسول اللہ کواس کی گمشدگی کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا اس کا مالک اسے لے گیا ہے۔

اس كى سند ضعيف ہے۔رواہ البيھقى فى الدلائل (١٣٨/٦)

### تم نے رسول اللہ کو کھلا یا اللہ نے تم کو کھلا یا

انس رضی اللہ عندا پنی والدہ ام سلیم سے روایت کرتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ میری والدہ کے پاس ایک بکری تھی انہوں نے اس بکری کے دودھ سے کھی تیار کیا اسے برتن میں ڈال کر رہید کے ہاتھ رسول اللہ طابق کی خدمت میں بطور تختہ بھیجا آپ طابق نے فرمایا اس سے تھی نکال لواور برتن واپس کر دو چنا نچر بہد خالی برتن لے کھیجا آپ طابق اور اسے تھر میں لگائے گئے کیل سے لاکا دیا۔ ام سلیم تھر آئیں اور اسے تھر میں لگائے گئے کیل سے لاکا دیا۔ ام سلیم تھر آئیں اور اسے تھر میں لگائے گئے کیل سے لاکا دیا۔ ام سلیم تھر آئیں ہی کو ڈانٹنے ہوئے کہا کیا ہیں نے تجھے رسول اللہ کی خدمت میں تھی دینے کے لئے نہیں بھیجا تھا رہید نے کہا مال میں تھی رسول اللہ کودے آئی تھی اگریقین نہ آئے تو آپ رسول اللہ طابق سے پوچھ کہا مال میں تھی رسول اللہ کودے آئی تھی اگریقین نہ آئے تو آپ رسول اللہ طابق اللہ کو جھیجا تھا آپ طابق اللہ کی خدمت میں کھی کا ڈب بھیجا تھا آپ طابق نے فر مایا ہاں بی تن میں اور عرض کیا یا رسول اللہ کو تم وہ برتن تو اب بھی میں اور جم نے تھی اور ہم نے تھی اے کراس کو برتن واپس کر دیا۔ ام سلیم نے کہا اللہ کی قدم وہ برتن تو اب بھی سے جمرا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے نہی کو کھلا یا جاؤ اور خوب کھاؤ ام سلیم بھی کھی سے جمرا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے تم کو کھلا یا جاؤ اور خوب کھاؤ ام سلیم بھی تھیں ہیں ہم کھی نے تم نے اللہ کے نبی کو کھلا یا اللہ نے تم کو کھلا یا جاؤ اور خوب کھاؤ ام سلیم بھی تھیں ہیں ہم



اس برتن ہے ایک یا دومہینے تک تھی نکال کر کھاتے رہے۔

سخت ضعیف ہے۔ اس کوائی یعلیٰ نے اپنی مند میں روایت کیا ہے۔ اس میں محمد بن البرجعی مجھول ہے۔ میزان الاعتدال للذھبی (۷۰۰۹/۳) ھیشمی محمع الزوائد (۳۰۹/۸) میں کہتے ہیں اس میں محمد بن زیادالبرجی یشکری کذاب ہے۔

ای طرح دوسری روایت میں ہے کدام سلمہ کہتی ہیں کداس تھی میں اتنی برکت ہوئی کہ ہم رسول اللہ کی زندگی کے بعد حصرت علی اور امیر معاویہ رفائنڈ کے دور تک اس میں سے کھاتے رہے۔

ری سی صغیف ہے۔ اس کو بیبی نے دلائل النبوۃ (۱۱٥/٦) میں روایت کیا ہے۔ ای طرح سیوطی نے الحصائص الکبریٰ (۶/۲ه) میں طبرانی اور بیبی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

# حضور کے زمانہ سے امیر معاویہ کے دور تک گھی کا ایک ڈبختم نہ ہوا

بیمق نے اوں البھوریہ سے دوایت کی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے تھی صاف کر کے ڈبہ میں ڈالا اور رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا آپ نے اسے قبول کیا اور معمولی تھی ڈ بے میں رہنے دیا اس میں بھونک ماری اور برکت کی دعا کی اور ڈبہ مجھے واپس بھیج دیا میں نے دیکھا تو وہ برتن (ڈبہ) تھی سے بھرا ہوا تھا میں غصے کے ساتھ آپ کے پاس آئی اور کہا آپ نے میراہد یہ قبول نہیں فرمایا 'آپ بھھے گئے کہ دعا قبول ہوگئ ہے پھر فرمایا جا وَ اور اس میں سے کھا وَ برکت کی دعا قبول ہوگئ ہے پھر فرمایا جا وَ اور اس میں سے کھا وَ برکت کی دعا کر وَ بِیان ہیں معاویہ دی تھی ہیں ہیں اس میں سے کھا تی رہیں

ضعیف ہے۔ رواہ البیهقی فی الدلائل (١١٥/٦) وذكر السيوطي في الحصائص الكبرئ(٤/٢) وعزاہ الطبراني والبيهقي۔



#### بخار (ٹمپریچر)نے حضور سے اجازت طلب کی

ابوعثان نہدی سیدناسلیمان فاری سے روایت کرتے ہیں کہ بخار نے رسول اللہ سے اجازت طلب کی آپ نے بوچھا تو کون ہے۔ اس نے کہا میرانام بخار ہے ہیں جسم کو د بلاکر دیا ہوں اورخون چوں لیتا ہوں' آپ علی ہے نے فرمایا تو اھل قبائے پاس چلا جا بخار قبابستی میں چلا گیا تو وہ لوگ بخار میں مبتلا ہو گئے تو نبی علی ہے کہ خدمت میں حاضر ہوئے ان کے چرے زرد پڑ چکے تھے انہوں نے حضور سے بخار کی تکلیف کی شکایت کی آپ تا پہنے نے فرمایا چرم نے رو بوتو میں دعا کرتا ہوں اللہ بخار کور فع کر دے گا اور اگر چا ہوتو اس حالت ہواس کے بدلے میں اللہ تمہارے گنا ہوں کو معاف کردے گا انہوں نے کہا ہم صبر کرتے ہیں۔ کے بدلے میں اللہ تمہارے گنا ہوں کو معاف کردے گا انہوں نے کہا ہم صبر کرتے ہیں۔ ضعیف ہے۔ اس کو بیہ تی نے اللہ لائل (۲/ ۲۰) میں جبکہ سیوطی نے اللہ حدائص الکہ دی کرتے ہیں اس کی حدیث کو چھوڑ دینا چا ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں اس کی حدیث کو چھوڑ دینا چا ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں اس معیف کہا ہے۔ احمد کہتے ہیں اس کی حدیث کو چھوڑ دینا چا ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں اس سے جبت کی ٹرنا خا کر نہیں۔

#### بخارنبي مَالَيْهُم عاجازت ليكرانصاركولات بوكيا

سخت ضعیف ہے۔ اس کو بہتی نے الدلائل النبوة (١٦٠/٦) میں روایت کیا ہے۔ اس میں محدین یونس الکد می متروک اور متہم بالوضع ہے۔

### مكه كے درختوں اور پھروں نے آپ مَالَّيْنِمُ كُوسلام كيا

سیدناعلی سے روایت ہے کہ میں نبی طابقہ کے ساتھ تھا ہم مکہ تکرمہ کے ایک بازار میں گئے تو تمام پقراور درخت آپ کا استقبال کرتے ہوئے (السلام علیک یا رسول اللہ) کہہ رہے تھے۔

شیخ البائی نے اس کوضعیف قرار ویا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر (٣٦٢٦) تحریج مشکاة المصابیح (٩١٩٥) التحقیق الثانی) سنن دارمی حدیث (٢١) اس میں ولید بن الی ثورضعیف ہے۔

التقريب (١/٣٣٩) اورعباد بن اني يزيد مجھول راوي ہے۔

التقریب (۲/۱ ۳۹) اس کو بر ارنے اپنی مسند: کتاب المناقب باب تسلیم الحجر والشجر علیه حدیث رقم (۲۳۸۳) کشف الاستار (۱۱۷٬۱۱۸۳) میں بیان کیا ہے۔ هیشمی مجمع الزوائد (۲۰۹۸) میں کہتے ہیں اس کو بر ارنے روایت کیا ہے اس میں عبداللہ بن شیب ضعیف ہے۔

نوٹ۔اس بارے میں وہ روایت بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ ٹاٹی نے فرمایا میں مکہ کے اس پھر کو جانتا ہوں جو بعثت ہے پہلے مجھے سلام کیا کر تاتھا۔

#### ایک د ماغی مریض کاعلاج

سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کرنبی مُنافِیْم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گئی اے اللہ کے رسول میرے بیٹے کو جنون ہے۔ صبح اور شام کے وقت اسے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ مُنافِق نے اس کے سینے پر ہاتھ چھیرا اور دعا کی تو اس نے یہنے کے فرح کی کوئی چیزنکی اور تیزی سے دوڑ نجے نے قے کی تو اس کے پیٹ سے سیاہ کتے کی طرح کی کوئی چیزنکی اور تیزی سے دوڑ گئی۔

مسند احمد: (۲۲۱٬۲۰۶/) سنن دارمی (۱/۱۱/۱) حدیث رقم ۱۹



مشكاة المصابيح رقم الحديث (٩٢٣)

شخ البانی نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔ اس میں فرقد بن یعقوب استینی راوی ضعیف ہے۔ کشر الخطاء ہے۔ التقریب (۲/۹) میں نے مجمع الزوائد (۲/۹) میں نقل کیا اور کہا اس میں فرقد سجنی کو ابن معین اور مجلی نے ثقہ جبکہ ان کے علاوہ کئی ایک نے اس کوضعیف کہا ہے۔

#### گوشت کی بوٹیاں بول پڑیں کہ ہم زہرآلود ہیں

اس کی سند ضعیف ہے۔ سنن ابی دائود: کتاب الدیات حدیث (۱۰، ۵۹) شخ البانی نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔ سنن دار می حدیث رقم (۲۷)

# شعیف اور من گهڑت واقعات 💸 🛇 💸 💮

اس میں ابن شہاب زہری اور جابر کے درمیان انقطاع ہے۔ زہری نے جابر والتائن استعاری میں ابن شہاب زہری ہے جابر والت

ابوداؤ دہیں اس سے پہلی والی حدیث میں بھی بیدواقعہ موجود ہے اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ابو دائو د حدیث رقم (۴۰۰۹) اس میں سفیان بن حسین کی زہری سے روایت ضعیف ہوتی ہے۔

نوٹ۔ یہودیہ عورت کا حضور کو زہر دینے کا واقعہ بچے ہے۔ دیکھیں صحیح مسلم حدیث نمبر (۲۱۹۰)

### حضورنے جاند پر جاد وکر دیاہے؟

ابن عباس کہتے ہیں نبی ٹاٹٹا کے دور میں چاند کوگر بن لگا تو کا فر کہنے لگے چاند پرجاد و کردیا گیا ہے۔ تواس پرییآ یا نازل ہوئیں

اقتربت الساعة وانشق القمر وان يرواية يعرضو ويقولوا سحر مستمر

اس سیاق سے بدروایت محیح نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ رواہ الطبرانی فی الکبیر (۱۱۶۶) وفی الاوسط (۸۳۱۵) هیئمی محمع الزوائد میں کہتے ہیں اس میں موئ بن ذکریاضعیف ہے۔

معیم حدیث میں کفار کے معجز وطلب کرنے پر نبی ٹٹائیٹی کا جا ندکو دوکھڑے کرنا ثابت ہے۔ دیکھیں صحیح بنحاری (۳۸۶۸) صحیح مسلم حدیث (۲۸۰۲)

# اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت کی ، درخت نے سلام کیا آسیب زدہ بچے صحت یاب ہوگیا

یعلیٰ بن مرہ تقفی کہتے ہیں کہ میں نے ایک سفر میں نبی مظافر کے تین معجزات دیکھے۔ ہم آپ ملاق کی معیت میں چلے جارہے تھے'احیا تک ہم ایک اونٹ کے پاس سے

گزرے جسے یانی ملایا جار ہاتھا' جب اونٹ نے آپ نگائیٹم کودیکھا تو وہ آ واز کرنے لگا' اس نے اپنی گردن کے اگلے حصے کو پنیچ جھکا یا۔ نبی مناتینا وہاں کھڑے ہو گئے ۔ آپ مناتینا نے دریافت کیا کہاں اونٹ کا ہا لک کہاں ہے؟ چنانچیوہ آپ ٹاٹیٹا کی خدمت میں حاضر جوا۔ آپ تالیا نے اس سے کہا کہ اونٹ مجھے فروخت کر دے۔ اونٹ کے مالک نے کہا' اےاللہ کے رسول! بلکہ ہم تواونٹ آپ کوھبہ کرتے ہیں جبکہ بیاونٹ ایسے لوگوں کا ہے جن کی گزربسربس ای برہے۔آپ مالی تا نے فرمایا تونے اس کے بارے میں سے بات کہی ہے (اس لئے میں اسے نہیں خریدوں گا) لیکن اس نے کام کی بہتات اور جارہ کم ڈالنے کی شکایت کی ہے بمہیں اس کے ساتھ اچھار دیے اپنانا جا ہیے ( یعلیٰ بن مرہ ڈٹائٹڑ کہتے ہیں ) اس ك بعد بم على يهال تك كه بم ايك جكه اتر ئ بى عظام نه وبال نيند فر مائى چنانچه ايك ورخت زمین چیرتا ہوا آیا اور اس نے آپ سی کی پر سایہ کیا پھروہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ جب رسول الله عَلَيْظِ بيدار بوع تومين ني آپ عَلَيْظُ كسامن اس كاذكركيا- آپ مَنْكِيْلُم نے فر مایا' درخت نے اپنے بروروگار سے اجازت طلب کی تھی کہوہ رسول اللہ طالیمٰ پرسلام کہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دی۔ یعلیٰ بن مرہ ڈلٹنٹ کہتے ہیں کہ پھر ہم روانہ ہوئے اورایک تالا ب کے پاس سے گز رے۔آپ ٹائٹٹا کے پاس ایک عورت اپنا بیٹا لے كرآ ئي جيے جنون تقا۔ نبي تاليج انے اس كى ناك كو پكڑااور فرمایا' نكل جا! بِ شك ميں الله كا رسول محمد مَنْ اللَّهِ مون ( يعلى بن مره رُنالُنْ كَتِي مِن ) پھر ہم روانہ ہوئے جب ہم واپس آئے تو ہم ای تالاب کے یاس سے گزرے تو آپ خاشیم نے اس عورت سے اس بیچ کے بارے میں دریافت کیا۔اس عورت نے بتایا اس ذات کی قتم! جس نے آپ ان ایکا کوت کے ساتھ بھیجاہے ہم نے بیچ میں آپ کے (جانے کے )بعد کوئی بیاری نہیں دیکھی۔

شرح السنة للبغوى(٢٩٦٬٢٩٥/١٣) كتاب الفضائل باب علامات النبوة حديث (٣٧١٨) بحواله مشكاة المصابيح حديث (٣٧١٨) مسند احمد: ١٧٣/٤) وقم الحديث (١٧٦٩١) الى كى سندضعيف ٢- الى يمل عبدالرحمن بن عبدالحريز مجمول داوى بي-



# ايك پيش گوئي

#### تمام لوگ سود کھائیں گے ایک ایساز مانہ آئے گا

سیدنا ابوهریرہ سے روایت ہے کہ نبی ٹائٹیٹم نے فرمایا ایک وفت آئے گا کہ کوئی آ دمی بھی سود کھانے سے نہ بیچے گا اگر کوئی چ گیا تو پھر بھی اسے سود کی (بھاپ) (غبار) ضرور پہنچے گی۔

اس کی سندضعیف ہے۔ ابو دانود حدیث رقم (۳۳۳۱) البیوع' باب: اجتناب الشبھات۔ شخ الیانی نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔

تخریج مشکاة المصابیح حدیث (۲۸۱۸) التعلیق الرغیب (۵۳/۳) الرحی الرح

# نجاشی کی قبرے روشنی کی کرنیں نکلتی ہیں

سیدہ عا کشھ مدیقہ سے روایت ہے کہ جب نجاشی کی وفات ہوئی تو ہم ہاتیں کرتے تھے کہاس کی قبر پرمسلسل نور دکھائی دیتا ہے۔

ابو دائود حدیث رقم (۲۰۲۳) کتاب الحهاد اس کی سند ضعیف ہے۔ شخ البانی نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔اس میں مسلمہ بن الفضل صدوق مگر بکثرت غلطیاں کرتا ہے۔



### کوئی بوڑھی خاتون جنت میں نہیں جائے گی

سیدنا انس ہٹائٹ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نبی سٹائٹ کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول دعا فرما کیں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے آپ سٹائٹ نے فرمایا اے ام فلاں جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہ ہوگی وہ یہ بات من کر رونے لگی اور واپس چل پڑی رسول اللہ سٹائٹ نے فرمایا اسے بتا دو کہ کوئی عورت بڑھا ہے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

إِنَّا أَنْشَا لَهُنَّ إِنْشَآءً ..... (الواقعه: ٣٥)

ہم نے ان کو پیدا کیا اوران کو کنواریاں بنادیا۔

سخت ضعیف ہے۔ اس کی سند فضالہ بن مبارک کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اس طرح سے
سیدہ عائشہ سے طبر انی اوسط میں مروی ہے۔ بیشی کہتے ہیں اس میں مسعدہ بن السیع راوی
ضعیف ہے۔ شمائل ترمذی حدیث رقم (۲٤۱) تفسیر البغوی (۲۸۳/٤) نیز
سیمرسل ہونے کی وجہ سے بھی ضعیف ہے۔



# جمال مصطفيٰ

# حضور کی سرگمیں آنکھیں اورمسکراہٹ

جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنافِیْنَ کی پند لیاں باریک تھیں آپ مُنافِیْنَ عام طور پر صنسانہیں کرتے تھے بلکہ مسکرایا کرتے تھے جب میں آپ کی طرف دیکھا تو سمجھتا آپ نے آنکھوں میں سرمدلگایا ہوا ہے حالانکہ آپ مُنافِیْنَ نے سرمنہیں لگایا ہوتا تھا۔

ضعیف ہے۔ سنن ترمذی کتاب المناقب 'باب(۲۲) حدیث (۳۶٤۵) البانی نے اس کوسر مدلگانا 'تین سلائیں لگانا'اس معنی کی اکثر روایات ضعیف ہیں اس میں جاج بن ارطاق کثیر الخطاء اور مدلس ہے۔ اس کوصفی الرحمٰن مبار کیوری نے اپنی کتاب الرحیق المختوم سے ۱۳۷۷ پرنقل کیا ہے۔

# حضور مَالَيْظِ جب مُفتلوكرت تو دانتوں كے درميان سے روشى كلى

ابن عباس ڈائٹو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ کے اسلام دودانتوں کے درمیان فاصلہ تھا جب آپ گفتگو کرتے تو ایبامحسوس ہوتا کہ آپ کے ان دونوں دانتوں کے درمیان سے نور نکل رہا ہے۔

رواه الطیرانی فی الاوسط رقم (۷۷۱) والکبیر رقم(۱۲۱۸) مجمع الزوائد رقم الحدیث (۱۲۱۸) سنن دارمی الاوائد رقم المقدمه باب حسن النبی تَالَیْنَ رقم الحدیث (۵۸) مشکاة المصابیح رقم الحدیث (۵۷۹۷) صعیف ہے۔ یراوی ضعیف ہے۔ یراوی



متروک الحدیث ہے۔

اس کوبھی صفی الرحمٰن مبار کپوری نے اپنی کتاب ص ۱۴۷ پرمشکا ۃ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

#### حیکتے چ<sub>ارے بر</sub>د بوار کا<sup>عک</sup>س

ابن عمر ڈٹائنڈے روایت ہے کہ نبی مٹائنٹا کی خوشی اور نارانسگی آپ کے چہرے سے معلوم ہو جاتی تھی جب آپ مثلاث خوش ہوتے تو گویا آپ کے چیرے پر دیوار کا مکس نظر آنے لگتا اور جب آپ ناراض ہوتے تو آپ کارنگ فتی ہوکر سیاہ ہوجا تا۔

یہ موضوع (من گھڑت) ہے۔اس میں یذید بن عیاض مشہور کذاب راوی ہے۔ بخاری کہتے ہیں منکر الحدیث ہے۔ یکی کہتے ہیں ثقہ نہیں نسائی کہتے ہیں۔متروک ہے۔ وارقطنی کہتے ہیںضعیف ہے۔ میزان الاعتدال (۲۰۸/۷۱)

# جو کی روٹی اور کجھو رکا سالن

یوسف بن عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ طَالِیْنَ کو دیکھا آپ طَالِیْنَ نے کہا آپ طَالِیا اور اس پر تھجورر کھ کر فر مایا بیاس کا سالن ہے۔ پھر آپ نے اسے کھالیا۔

شیخ البانی نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔ ابو دائود: کتاب الاطعمة باب ٢٢ حدیث (٣٨٣٠) مختصر الشمائل (١٥٦)

ارواء الغليل رقم الحديث (٢٥١٣) سلسلة الاحاديث الضعيفة (٤٧٣٧) السين يزيدالاعور مجهول راوى بــــ



#### میں تجھے سواری کے لئے اونٹنی کا بچیدوں گا

سیدناانس بن ما لک ڈٹاٹؤ کہتے ہیں ایک آدمی نے رسول الله مٹاٹیؤ سے سواری طلب کی آپ نے فرمایا میں اونٹنی کے آپ نے فرمایا ونٹنی کا بچہ دے دیتا ہوں وہ کہنے لگا الله کے رسول میں اونٹنی کے بیکو کیا کروں گانبی مٹاٹیؤ نے فرمایا اونٹ کو بھی اونٹنی ہی جنتی ہے۔

ابو دائود كتاب الادب باب ٩ حديث (٤٩٩٨) سنن ترمذى كتاب البر واالصلة باب ٥٧ حديث (١٩٩٨) شمائل الترمذى حديث رقم (٢٣٩) البر واللصلة باب ٥٧ حديث قرارويا برسم محققين في اس كوميدراوى كى تدليس كوميدراوى كى تدليس كوميدراوى كى تدليس كوميدراوى كى تدليس كوميدراوى كى تدليس

#### رسول الله مَا يُعْلِم مرير بكثرت تيل لكاتے تھے

سیدناانس ری افتان سے روایت ہے کہ رسول اللہ متاقیق سرمبارک کو بہت زیادہ تیل لگاتے تیل لگاتے اور وہ کی اور وہ کیٹر اکسی تیل نگا کے والے کا معلوم ہوتا تھا۔ ضعیف ہے۔ شمائل ترمذی حدیث (۱۲۲٬۳۳) اس میں یذید بن ابان الرقاشی ضعیف ہے۔ اور رہیج بن مبیح سی الحفظ ہے۔

## جابیاں میرے پاس ہوں گی ایک ہزار خادم میرے اردگر دھومیں گے

انس بڑائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ سٹائی آئے فر مایا جب لوگوں کو قیامت کے دن زندہ کیا جائے گاسب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا۔ جب لوگ وفعہ کی صورت میں ہوں گے تو میں ان کا خطیب ہوں گا، جب لوگ خاموش ہوں گے تو میں ان کی طرف سے بولوں گا۔ اور جب لوگ فاموش ہوں کے سفارش کروں گا، اور جب لوگ فا امید ہو جا کمیں گئے تو میں ان کو خوش خبری دوں گا، اس دن (خیرکی) تنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گا۔

اس دن حمد کا حبضنڈ امیرے ہاتھ میں ہوگا۔اس دن میں اولا دآ دم میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں گالاور میں اس اعز از پرفخزنہیں کرتا ایک ہزار خادم میرے اردگر دگھو میں گے پھریں گے گویا کہوہ بکھرے ہوئے موتی ہیں

ضعیف ہے۔ سنن ترمذی کتاب المناقب باب حدیث (۳۹۱۰) مشکاة المصابیح حدیث (۳۹۱۰) مشکاة المصابیح حدیث (۴۹۱) سنن دارمی حدیث نمبر (۴۹۱) شخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس میں لیث بن ابی سلیم راوی ضعیف ہے۔ والدیلمی فی الفردوس (۴/۲) وقم الحدیث (۲۲۰) ضعیف الحامع (۹/۲)

#### میں قیامت کے دن قائد المرسلین ہوں گا۔

سیدنا جابر سے روایت ہے کہ نبی طَالِیَّا نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام رسولوں کا قائد ہوں گا اور میں اس بات پر کوئی فخر نہیں کرتا 'اور میں خاتم انسیین ہوں البعۃ فخر نہیں کرتا۔ اور میں سب سے پہلے سفارش کروں گا اور میری سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی' اور میں فخر نہیں کرتا۔

ضعیف ہے۔سنن دارمی رقم الحدیث (٤٩) شیخ البانی نے اس کوضعیف قرار ویا ہے۔ضعیف الحامع الصغیر (١٣/٢) فیض القدیر (٤٣/٣)

# میں حبیب اللہ ہول جنت کے دروازے پرسب سے پہلے میں دستک دوں گا

عبدالله بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول الله کے صحابہ میں سے پھھ اصحاب تشریف فرما ہے آپ ٹائیٹا (اپنے جمرہ مبارک سے ) نگلے اور ان کے قریب گئے آپ ٹائیٹا فیر سے ایک صحابی نے کہا کہ بلاشبہ نے سنا کہ وہ آپس میں بحث مباحثہ کررہے ہیں۔ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ بلاشبہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل (دوست) قرار دیا ہے دوسر سے صحابی نے کہا کہ

#### 💸 ضعیف اور من گهڑت واقعات 💮 💮 💮 💮

اس کی سند ضعیف ہے۔ سنن ترمذی کتاب المناقب 'باب حدیث رقم (۳۱۱۳) سنن دارمی المقدمه باب ۸ رقم الحدیث (٤٦) شخ البانی نے اس کو ضعیف ہے۔ مشکاۃ المصابیح ضعیف ہے۔ مشکاۃ المصابیح حدیث رقم (۷۲۲) البت حدیث کیفش جملے اپنے شوام کے ساتھ صحیح ہیں۔ مزید حوالہ جات دیکھیں مجمع الزوائد (۲۸۷۸) زمعہ بن صالح کے بارے دیکھیں تقریب التھذیب (۲۲۳۸/۲) تھذیب التھذیب (۳۳۹٬۲۳۸/۳)

# چاندنی رات رخ <sup>مصطف</sup>ی اور چاند میں موازنه

جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مانی کا کو جاتد فی رات میں ویکھا

مجھی میں رسول اللہ کود مکھتا تھی میں جا ند کود مکھتا اس وقت آپ نے سرخ لباس زیب تن کیا ہوا تھا بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ آپ ٹائٹی کا چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں

سنن ترمذي: كتاب الادب باب ٤٧ ماجاء في الرخصة في لبس الحمرة . للرحال حديث رقم (٥٧) شُخ الباني ني الكوضيف قرار ديا ہے۔

ال مل اشعث بن سوار راوی ضعف ہے۔ (التقریب ۷۹/۱) والتهذیب (۷۹/۱) والتهذیب (۳۰٤٬۳۵۲) مشکاة المصابیح رقم الحدیث (۵۷۹٤) مستدرك للحاكم (۱۸٦/٤) وقال صحیح الاسناد ووافقه الذهبی

اس کو صفی الرحمٰن مبار کیوری نے بھی اپنی الرحیق المختوم ص ۶۳۲ پرنقل کیا ہے۔

# یوسف کوکری کے نور کالباس اور حضور کوعرش کے نور کالباس پہنایا گیا

جر میل علیه السلام نبی منگیا کے پاس آئے اور کہا اے محمد منگیا اللہ تعالی نے آپ پر سلام بھیجا ہے؟ اور کہا اے میر ہے صبیب میں نے یوسف کے حسن کو کرس کا لباس بہنا یا اور آپ کے حسن کو اور آپ کے چبرے کو عرش کے نور کا لباس عطا فر مایا اور آپ سے زیادہ خوبصورت حسین اللہ نے کوئی بیدانبیس کیا۔

خطیب نے اس کو جابر سے روایت کیا ہے۔ اور بیموضوع من گھڑت ہے۔ دیکھیں الفوائد المحموعه للشو کانی رقم (۱۰۰۳)

# چرہ مصطفیٰ گویا کہ آفتاب گردش کررہاہے۔

سیدنا ابوهریرہ کہتے ہیں میں نے رسول الله طَاقِیْ سے زیادہ کسی کوخوبصورت نہیں دیکھا (حضور کا چرہ دیکھنے سے ) ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سورج آپ کے چرہ مبارک سے جلوہ دیز ہے۔ اور میں نے رسول اللہ سے زیادہ کسی کو تیز رفتار نہیں پایا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زمین آپ کے لئے مٹی جارہی ہے۔ جبکہ ہم کوشش اور جدو جبد سے چلتے تھے جَبد آپ کی

ضعیف ہے۔ سنن ترمذی! کتاب المناقب باب ۱۲ فی صفة النبی تُلَیّم مسند احمد (۳۸۰٬۳۰/۲) وفی الشمائل المحمدیه حدیث (۲۱۵) اس کی سندعبدالله بن الهیعد کی وجہ سے ضعیف ہے۔

اس كوصا حب الرحيق المحتوم نے بھى ص ٢٣٦ پرنقل كيا ہے۔

نوٹ بحسن مقطفیٰ کے حوالے سے بہت سی صحیح روایات کتب احادیث میں موجود ہیں رکھیں بعداری کتاب المناقب حدیث (۲۰۵۲،۳۵۱) اس میں کوئی شک وشبہ نہیں کہ حضوراحسن الناس اجمل الناس سے آپ کے چہرہ مبارک کو چا ندسورج " تکوار سے تشبیہ دینا بھی کتب احادیث وسیرت میں موجود ہے۔

#### باتیں کرتے ہوئے اکثر آسان کی طرف دیکھنا

عبدالله بن سلام کہتے ہیں کہ رسول الله طالع جب بیشے ہوئے باتیں کرتے تو آپ کی نظرا کثر آسان کی جانب اٹھی رہتی۔

ضعیف ہے۔ ابو دائود: کتاب الادب' باب ۲۱ الهدی فی الکلام حدیث (۶۸۳۷) اس میں محدیث البانی نے اس کو ضعیف قراردیا ہے۔ سلسلة الاحادیث الضعیفة (۱۷۶۸)

#### حضور کا چېره جيسے بجلياں چپکتی ہيں

ایک بارحضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آپ تلقظ تشریف فرما تھے آپ تلقظ کو پینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چک اٹھیں یہ کیفیت دیکھ کرحضرت عائشہ صدیقہ نے ابو کبیر ھذلی کا بیشعر روعا

واذا نظرت الى اسرة وجهه برقبت كبرق العارض المتهلل

# المعيف اور من گهڑت وانعات المحال المح

جب ان کے چېرے کی دھارياں ديھونو يوں چمکتی ہيں جيسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ اسادہ ضعیف ۔ سلسلة الاحادیث الضيفة تحت رقم الحدیث (٤١٤٤)

# جس گفتگو کی ابتداء میں حمد وثنانہ ہووہ بے برکت ہے

ابوهريره رُنَّ النَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَي مِل اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ كَلَ حم وثنا سے نہ ہووہ بے برکت ہے ،

ضعیف ہے۔ ابو دائود: کتاب الادب' باب۲۱ حدیث (٤٨٤٠) ابن ماحه: کتاب النکاح باب۱۹ حدیث(۱۸۹٤)

شخ البانى نے اس كوضعيف قرار ديا ہے الارواء (٢) تحريج مشكاة المصابيح (٣١٥) الله مشكاة المصابيح (٣١٥١)

### قصه بوانه بت كااورآپ مَالِيْظُ كُوآپ كِيمزيزوں كاز بردسى ليجانا

ابن عباس ڈٹاٹٹ سے روایت ہے کہ مجھے ام ایمن ڈٹاٹٹ نے بتلایا کہتی ہیں ( مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بستی ہیں ( مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بستی ) بوانہ میں ایک بت تھا۔ قریش اس کے پاس حاضر ہوتے اس کی تعظیم کرتے اس کے پاس سرمنڈ واتے اور پورادن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ بیان کا سالانہ دن ہوتا تھا۔

ابوطالب بھی اپنی قوم سمیت وہاں جایا کرتا اور نبی نظیقی کو بھی چلنے کے لئے کہا کرتا گرآپ نظیقا انکار فرمادیا کرتے۔ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ابوطالب آپ نظیقی پرسخت ناراض ہوا اور کہنے لگاتم نے ہمارے خداؤں کے خلاف جو روش ابنا رکھی ہے جمعے یہ خطرناک محسوں ہونے لگی ہے۔آپ نظیقی کی چو پھیاں بھی اس دن آپ پرسخت ناراض تخییں۔ کہنے لگیں اے محمہ! (نظیقی) قوم کی عید میں تمہارے شامل ہونے سے ایک فرد کا اضافہ ہوجائے تو اس میں کیا حرج ہے ایک فرد کا اضافہ ہوجائے تو اس میں کیا حرج ہے۔

### ضعیف اور من گهڑت واقعات 💸 🔾 💮 🔝

چنانچدوہ آپ ٹائیم کومجبور کرکے لے گئے۔ گرآپ ٹائیم وہاں سے عائب ہو گئے جب تک کے لئے اللہ نے جاہا۔ پھرواہس تشریف لائے تو گھبرائے ہوئے تھے۔

پھوپھیوں نے پوچھا کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ فرمانے کے جھے ڈر ہے کہ جھے کوئی اثر ہو جائے گا۔ کہنے گئیں اللہ تعالی تہمیں شیطان کے فتنہ سے محفوظ رکھے گا۔ تم میں تو ہر بھلائی موجود ہے تو تم نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا میں نے جب بھی بت کے قریب ہونا چاہا ایک دراز قامت سفیدرنگ آ دی میرے سامنے آتا اور چیخ چیخ کرکہتا اے محمد! (سُلُیْمُ ) پیچھے ہٹ جاؤا ہے مت ہاتھ لگانا۔

ام یمن بڑا ہو قاتی ہیں کہ اس کے بعد حضور نبی کریم تا ہو قوم کی عید میں بھی شامل نہیں ہوئے۔

اسناده موضوع - اس كوابوقيم نے دلاكل النه قيل بيان كيا ہے اور بيمن گھڑت واقعہ ہے - اس ميں ابو بكر بن عبد اللہ بن ابی سره كو بخارى نے ضعیف كہا ہے - اور اس كو بحض ناقد بن نے يضع الحديث حديثيں گھڑا كرتا ہے بھى كہا ہے - ويكھيں - ميزان الاعتا ال ناقد بن نے يضع الحديث حديثيں گھڑا كرتا ہے بھى كہا ہے - ويكھيں - ميزان الاعتا ال (٣٤١/٦) تهذيب التهذيب (٩/٩) سير العمديب التهذيب (٩/٩) سير العام النبلاء (٣٩٧/١) التاريخ الكبير (٩/٩) مجمع الزوائد (١١٣/١) المعنى (٢٥٩١) المحرومين (١٤٧/٣) الضعفاء والمتروكين (٢٨٩١) طبقات ابن سعد (٧٣٥١) تهذيب الكمال (١٥٨٢)

#### قریش کی پیش کش عمارہ لے لومحمہ عظیمًا دے دو

جب قریش کویہ بات اچھی طرح معلوم ہوگئ کہ ابوطالب ندرسول تا آپیم کی معاونت سے باز آئیں گے اور نہ وہ ان کے حوالہ کریں گے اور وہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ اس معاملہ میں ان سے کمل طور پر قطع تعلق کرلیں اور دشمنی پر آمادہ ہیں ۔ تو وہ عمارہ بن ولید بن المغیر ہ کو کے کران کے پاس آئے اور کہا ابوطالب بی عمارہ بن الولید ہے بیقریش کا سب سے زیادہ تنومنڈ وجیہ اور خوبصورت جویان ہے اس کوتم لے لؤاس کی عقل اور طاقت سے فائدہ اٹھاؤ

# ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کارپی کار

اس کواپنا بیٹا بنالو۔ ہم بیٹم کو دیتے ہیں اور تم اپ بھتیج کو جس نے تمہارے اور تمہارے آباء

کے مذہب کی تو ہین کی ہے اور ہمارے تو می شیر ازے کو بھیر دیا ہے اور ان کو احمق گھر ایا ہے

ہمارے حوالے کر دوتا کہ ہم اسے قل کردیں ایک آدمی کے بدلے میں آدمی موجود ہے۔

ابوطالب نے کہا اللہ کی قسم ایہ براسوداہے جو تم مجھ سے کرنا چاہتے ہوئاتم ابنا بیٹا بچھے

دیتے ہو کہ میں اسے تمہاری خاطر لیے پھرول اور اپ بیٹے کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم

اسے قل کر دوالیا ہرگزنہ ہوگا۔ مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف نے کہا اے ابوطالب تمہاری قوم نے تمہارے مقابلے میں انصاف کیا ہے اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ تم کو تمہاری تو می ہے کہ تم کو اس حالت سے جے خود تم برا سجھتے ہو اس طرح نکال لیس مگر میر اخیال ہے کہ تم ان کی کی بات کو بھی نہیں مانیا چا ہے۔ ابوطالب نے اس سے کہا انہوں نے ہرگز میرے ساتھ انصاف بات کو بھی نہیں مانیا چا ہے۔ ابوطالب نے اس سے کہا انہوں نے ہرگز میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے؟ بلکہ تم میرا ساتھ چھوڑ نے کا ارادہ کر بچے ہواور ان سب کو میرے خلاف لے نہیں کیا ہے دول جا ہے کرو۔

آئے ہوا ہو دل جا دل جا دل جا ہے کرو۔

ابن اسحاق نے اس کی کوئی سندیمان نہیں کی تو بے سند کوئی واقعہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ سیرت ابن هشام مع الروض الانف جلد ۲ صفحہ (۸) اس واقعہ کو صفی الرحمٰن مبارک پوری نے اپنی الرحیق المختوم میں بھی ابن هشام کے حوالے نے قس کیا ہے جبکہ یہ سیجے نہیں ہے۔

اگرمیرے دائیں ہاتھ پرسورج اور بائیں پر چاندر کھ دیں تو بھی میں اپنے مشن سے انحراف نہ کروں گا

عقیل بن ابی طالب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کفار قریش ابوطالب کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابوطالب آپ کا بھیجا ہمیں ہماری مجالس میں تکلیف پہنچا تا ہے آپ اس کومنع کریں چنا نچہ ابوطالب نے فقیل (اپنے میٹے) کو بھیجا کہ جاؤ محمہ کو بلا کر لاؤ مقیل کہتے ہیں میں آپ کو لینے گیا آپ ایک چھوٹے سے گھر میں تھے میں نے ان کوساتھ لیا شدید گری تھی آپ دھوپ سے بیخنے کے لئے سایہ میں چل رہے تھے جب نبی طابق ابو

### ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کی کی است

طالب کے پاس پنچ تو ابوطالب نے آپ سے کہا یہ آپ کے پیچا زاد ہیں یہ میرے پاس
آپ کی شکایت کررہے ہیں کہ آپ ان کوان کی مجلس میں اور ان کی مجد میں تکلیف دیتے
ہیں تو آپ ان کوایڈ اور بیخ اور ہیں بیس کررسول اللہ نے اپنی نظروں کو آسان کی
طرف اٹھایا اور پھر قریش کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا کیا تم اس سورج کو دیکھتے ہوانہوں نے
کہا ہال: آپ نے فر مایا یہ میرے بس میں نہیں کہ میں تمہیں دعوت دینا چھوڑ دوخواہ تم اس
سورج میں سے ایک شعلہ ہی لے آؤ۔ اس پر ابوطالب نے کہا میرے بھائی کے بیٹے نے
علط نہیں کہا لہذا تم جاسکتے ہو مستذر کے للحاکم (۷۷/۲) رقم الحدیث (۲۱۷۶)
السیرہ النبویہ (۱/۱۰) اس کی سند ضعیف ھے۔

اس میں طلحہ بن میلی راوی مشکلم فید ہے۔

ایک اور روایت کے الفاظ میں: آپ ٹانٹٹا نے فرمایا: اے چپا اگریہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پرسورج اور بائیں ہاتھ پر چپاندلا کر رکھ دیں کہ میں اس دعوت کوچھوڑ دوتو بھی میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔

بيروايت ابن جرييس معطل سندك ساته ج - شخ البانى نے اس كوضعيف قرارويا ج د تعليقات الالبانى على فقه السيرة (١١٥٬١١٤) سلسلة الاحاديث الضعيفة (٣١١/٢)

# اس رو مال کوآگ نے نہ جلایا جس سے نبی مناتیا ہے نے بسینہ صاف کیا

روایت ہے جورومال آپ کا ایکا ایکا اندی کو کس کر لیتا اُس پرآگ اُڑ نہ کرتی تھی۔ کچھآ دمی حضرت انس بڑا گئے اُڑ نہ کرتی تھی۔ کچھآ دمی حضرت انس بڑا تی کئے ہاں مہمان تھہرے آپ کا انتظامان کے لیے کھانا لائے۔ خور دونوش کے بعد آپ کا انتظام نے اپنی کئیر کو بلایا اور رومال لائے کے لیے کہا۔ وہ کئیر ایک میلا سارومال لے آئی اور حضرت انس بڑا تھا ہے اے آگ جلانے کے لیے کہا۔ بعد از اس کہا سارومال کے آئی اور حضرت انس بڑا تھا کہ اس رومال کو باہر نکالا گیا تو وہ دودھ کی طرح سفید ہو چھا: یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت انس بڑا تھی کہا کے حضرت انس بڑا تھی کہا کہا تھا اور ذرا تھی جنہ جلا۔ انہول نے پوچھا: یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت انس بڑا تھی

### ضعیف اور من گهڑت واقعات 💮 💮 💮 💮

بیدروایت صحیح نہیں نہ ہی اس کی کوئی سند نظر سے گزری نہ ہی کسی متند کتاب میں ہیر موجود ہے۔

#### بجین میں شادی کی ایک تقریب میں شرکت

سیدناعلی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ تا ایک اسا آپ فرماتے تھے میں نے بھی ان کاموں کا ارادہ نہیں کیا جس کا ارادہ اھل جاھلیت کرتے تھے دو مرتبہ کے علاوہ گر اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں مرتبہ بی بچالیا۔ ایک دفعہ میں نے اپ نو جوان قریش ساتھی سے کہا جو مکہ کے بالائی ھے میں میرے ساتھ اپنی بکریاں چرا تا تھا'تم میری بکریوں کا خیال رکھنا میں آج رات جاگ کرگز اروں گا۔ جس طرح ملہ کے نو جوان جاگتے رہتے ہیں۔ تو میرے ساتھی نے کہا نعمہ ٹھیک ہے (آپ جائیں میں آپ کی جاگتے رہتے ہیں۔ تو میرے ساتھی نے کہا نعمہ ٹھیک ہے (آپ جائیں میں آپ کی بریوں کا خیال رکھوں گا) اس کے بعد میں نکلا اور مکہ کے پہلے ہی گھر میں پہنچا تو وہاں کے طرف کائل ہوا تو نیندآ گئی مجھے سے دان کی سے کسی ہے جہ جب میں اس گانے اور آواز کی طرف کائل ہوا تو نیندآ گئی مجھے سے سردج کی کر نیں پڑنے پر جاگ آئی' تو میں اپ کی طرف کائل ہوا تو نیندآ گئی مجھے سے کیاد یکھا ساتا آپ تا گیا تو بہلے تایا گیا جو پہلے بتایا گیا تو بہلے تایا گیا تو بہلے بتایا گیا تو پہلے بتایا گیا تو پہلے بتایا گیا تو پہلے بتایا گیا تو پہلے بتایا گیا تھی ہم اس طرح سورج کی تراز ت سے تو تو جھی ایک اس کے بید تر تی میں اس کا حدود کی تراز ت سے تو تو جھی ایک عفل میں گیا اس قدم کی آوازیں سنیں مجھے وہی بتایا گیا جو پہلے بتایا گیا تھی سے کی اور میں نکلا میں طرح سورج کی تراز ت سے تو تو جھی ایک عرص صورج کی تراز ت سے تو تو تھی ایک عرص صورج کی تراز ت سے تو تو تھی ایک عرص صورج کی تراز ت سے تو تو تھی ایک عرص صورج کی تراز ت سے تو تو تھی ہو اسی طرح سورج کی تراز ت سے تو تو تھی ایک عرص صورج کی تراز ت سے تو تو تھی ہو اسی طرح سورج کی تراز ت سے تو تو تھی ہو اسی طرح سورج کی تراز ت سے تو تو تھی ہو اسی طرح سورج کی تراز ت سے تو تو تھی ہو اسی طرح سورج کی تراز ت سے تو تھی ہو تران کی تراز ت سے تو تو تھی تران کی تھی تران کی تراز ت سے تو تو تھی تران کی تراز ت سے تو تو تھی تران کی تراز ت سے تو تھی تران کی تراز تی سیال کی تو تران کی تراز ت سے تران کی تراز ت سے تران کی تران کی تراز ت سے تران کی تران

میں بیدار ہوا پھر میں اپنے ساتھی کے پاس آیااس نے مجھے بوچھا آپ نے کیا کیا میں نے کہا کچھنہیں کیا۔ نبی مُنْ ﷺ فرماتے ہیں اللّہ کی متم اس کے بعدد وبارہ میں نے بھی ان کاموں

### ضعيف اور من گهڙت واقعات 💮 💮 🤝

کاارادہ نہیں کیا یہاں تک کہاللہ تعالیٰ نے مجھے شرف نبوت سے نواز دیا۔

صحیح ابن حبان: کتاب التاریخ باب ۱۲۹ حدیث رقم (۲۷۲)

عافظائن کثیرنے اس کی سند کوضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھیں (البدایہ والنھایة)

اس میں محمد بن عبداللہ بن قیس بن محزمہ کو حافظا بن حجرنے مقبول کیا ہے۔
تقریب التھذیب (۲۰۶۶) تھذیب التھذیب (۲۷۲/۹)

مقبول کی روایت متابعت کی محتاج ہوتی ہے۔) بیر دوایت طبرانی میں عمار بن یاسر سے
مروی ہے۔ گراس میں مجھول راوی ہیں۔ دیکھیں فقہ السیر قللغز الی ۲۳۲۲ از تعلیقات
البانی۔) ابن ابی حاتم نے عبداللہ بن قیس بن محزمہ کو مجھول کہا ہے۔

#### گتاخ رسول عتبها بن البی گھب کے شیرنے پر نجے اڑا دیئے

 ضعیف اور من گهڑت واقعات کی استان کرد. استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد. استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد. استان کی استان کرد. استان کی استان کرد. استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد. استان کی استان کرد. استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کرد. استان کی استان کی استان کرد. استان کی استان کی استان کرد. استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کار کرد. استا

خطرہ ہے ہم اپنااسباب اس عبادت خانے کے پاس جمع کرواوراس پرمیر ہے پیارے بچکو سلاو اور تم سب اس کے اردگر دپہرا دولوگوں نے اسے منظور کرلیا بیا ہی سب جتن کر کے ہوشیار رہے کہ اچا نک شیر آیا اور سب کے منہ سونگھنے لگا' جب سب کے منہ سونگھ چکا اور گویا جسے تلاش کر رہا تھا اسے نہ پایا تو پچھلے پیروں ہٹ کر بہت زور سے جست کی اور ایک چھلا نگ میں اس مچان پر پہنچ گیا وہاں جا کر اس کا بھی منہ سونگھا اور گویا وہی اس کا مطلوب تھا پھر تو اس نے اس کے پر نچے اڑا دیے چیر پھاڑ کر فکڑ ہے فکڑ ہے کر ڈالا' اس وقت ابولہب کہ نے لگا اس کا تو جھے پہلے ہی سے لیتین تھا کہ محمد من النظم کی بددھا کے بعد بین جہیں سکتا۔

کہنے لگا اس کا تو جھے پہلے ہی سے لیتین تھا کہ محمد منافظ کی کہ بددھا کے بعد بین جہیں سکتا۔

اس کی سند محمد بین اسحاق کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔

[اس کو حاکم نے مستدرك ٥٣٩/٢ ميں بيان كيا ہے اس ميں عباس بن الفضل راوى ضعيف ہے۔ بيراويت اپني تمام طريق كے ساتھ نا قابل جمت ہے ابونيم فى دلائل النبوة (٣٨٩ ، ٣٨٩) رواہ ابن حصر فى الفتح (٣٩/٤) محمع الزوائد (١٩/٦) ميشى كہتے ہيں اس كوطرانى نے مرسلاً روايت كيا ہے اوراس ميں زهير بن علاء راوى ضعيف ہے۔]

# ر کانہ پہلوان کانبی مَنْ اللّٰ اللّٰ سے سُتی کرنا

ابن اسحاق سے روایت ہے کہ نبی کریم تالی کے رکانہ بن عبد یذید کو دعوت اسلام دی تو اس نے کہا: اے محمد ( مثالی )! مجھے اسلام کی صدافت میں شبہ ہے۔ نبی کریم تالی نے فر مایا: اے رکانہ! اگر میں تجھے بچھاڑ دوں تو کیا اسلام کوش بجھ کر قبول کر لے گا؟ رکانہ نے جواب دیا: ہے شک رکانہ کا جواب من کرنبی کریم تالی مور پہلوان سے جواب دیا: ہے شک رکانہ کا جواب من کرنبی کریم تالی مور پہلوان سے جس کو آج تک کسی نے نہیں بچھاڑ اتھا، کشتی لڑنے پر آمادہ ہو گئے اور بہت جلدر کانہ کوشتی میں بچھاڑ دیا۔ رکانہ نے کہا: اے محمد تالی ایہ اور پھر رکانہ کو بچھاڑ دیا۔ اس کے بعدوہ میہ کہتا ہوا جواب کے مقابلہ ہونا موالی کھڑ اجواکہ 'میر ہوا کہ 'میر ہوا دو گر ہیں اور ان کا جادو بڑا پرز ور ہے۔' (بیہ ہفی)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کہا

رکانہ بن عبد بن ین سے روایت ہے اور رکانہ کا اس زمانے کے بڑے پہلوانوں میں شار ہوتا تھا اس نے کہا: میں اور نی کریم طاقیۃ ابوطالب کے ربوڑ کے ساتھ موجود تھے؟ سب سے پہلے جو بات میں نے دیکھی کو 'ایک دن نبی کریم طاقیۃ کے جھے سے فرمایا: کیا تم میرے ساتھ کشتی کرو گے؟''میں نے جواب دیا!'' کیا آپ میرے ساتھ کشتی کرنے پر تیار میں؟''

آب نے فر مایا: " بال تیار ہول۔ " میں نے کہا: " کس شرط بر؟ " جواب میں فر مایا: ''ایک بکری پر۔''پس میں نے کشتی کی اور آپ نے مجھے بچھاڑ دیا اور ایک بکری مجھ سے وصول کی اس کے بعد تبسم آمیز لہج میں فرمایا: ' رکانہ! کیا دوبار وکشتی کرنے کی ہمت ہے؟'' میں نے کہا:'' ہاں۔'' پھر کشتی ہوئی اور آپ نے پھر پچھاڑ دیا اور مجھ سے ایک اور بکری لے لی۔ میں نے پاس نظریں دوڑائیں تو نبی کریم مائیٹا نے پوچھا کیا دیکھرے ہو؟ میں نے جواب دیا: و کیرر ما جول که کوئی چرواما ماری کشتی کو د کیو کر جیرت تو نہیں کر رہا ہے؟ نبی كريم طَالِيَّةِ أَنْ يَوْجِها: ' كيا تيسري بار پھرکشتی لڙو گے؟''ميں نے کہا تيار ہوں پھر ہم دونوں نے کشتی کی اور مجھے پھر ہار ہوگئ اور مجھ کو تیسری بکری اور دینی پڑی۔اب میں اپنی کمتری کے احساس اور بكريول كے مزيد نقصان كى بنا برفكر مند ہوكر بيٹھ گيا۔ نبي كريم سَلَقَيْم نے يو جھا: "ركانه!كيابات ٢٠ "مين في جواب ديا" مجهاس بات كى فكر س كدعبديزيدات باپ ہے کیا کہوں گا کیونکہ تین بکریاں آپ کودے چکا ہوں اور مزید فکریہ ہے کہ میرا گمان تھا کہ میں قریش میں سب سے زیادہ قوی ہوں۔''میرے جواب میں آپ نے فرمایا:''کیا تم چوتھی بار مقابلہ کی ہمت کرو گے؟'' میں نے عرض کیا:'''نہیں! اب بےسود ہے۔'' اس پر آب الله المالية في المان من المرى من المريال الوثا ديتا مول ـ " كار آب في مرى بكريال واپس کر دیں۔اس کے بعد آپ نے بحکم خدادندی نبوت کا اعلان فر مایا جس کوس کر میں حاضر ہوااور حلقہ اسلام میں داخل ہوگیا اور میرے دل میں سے بات بیٹھ گئی کہ اس دن مسلسل میری ہارا کی عظیم اور برگزیدہ ستی کے مقالبے پریقینی اور ناگز برتھی \_ (بیہی )

ابي دائود: كتاب الباس٬ باب في العمائم حديث ٤٠٧٨ \_ مختصراً سنن



ترمذی: کتاب اللباس باب العمائم علی القلانس حدیث (۱۷۸٤) منعتصراً مستدرك حاكم (۲/۳) ضعیف ہے۔اس میں ابی الحن عسقلانی اور ركانه كا میٹا دونوں مجبول ہیں۔

#### ثريدكهانے كاتبيج يڑھنا

انس والنواب ما الک سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ سالی اللہ سالی اللہ کا کھانا آیا آپ نے فرمایا یہ کھانا تبیع کررہا ہے۔ صحابہ کرام نے کہایا رسول اللہ کیا آپاس کی تبیع کو بجھ رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں۔ پھررسول اللہ سالی آفا نے ایک شخص سے کہا کہ اس پیالے کو فال شخص کے قریب کردوتو اس نے ان کے قریب کردیا تو وہ شخص بھی کہنے لگایا رسول اللہ یہ تبیع کررہا ہے بعد دوسرے پھر تبیسرے کے قریب کیا گیا انہوں نے بھی بھی کہایا رسول اللہ کھانات ہی کررہا ہے پھر آپ نے فرمایا اس پیالے کو واپس کردوایک آدی کہنے لگایا رسول اللہ نے فرمایا کوئی رسول اللہ نے فرمایا کوئی معبود نہیں گراللہ ہے جے اگر آپ تھم دیتے تو میں ساری قوم کو سنا تا۔ رسول اللہ نے فرمایا کوئی معبود نہیں گراللہ ہے جے ہوگایا ہے لہٰ اسے واپس کردوتو وہ واپس کردیا گیا۔

موضوع ہے۔ خصائص الکبری للسبوطی (۱۹۹۲) ابو الشیخ العظمة رقم الحدیث (۱۲۰۸) اس میں زیاد بن میمون متمم بالوضع ہے۔ ویکھیں میزان الاعتدال(۳۰۱۶) الضعفاء والمتروکین(۱/۱۳) الحرح والتعدیل(۷۷/۳) المحرومین (۲۰۲۱) الکشف الحثیث (۲۹۹) بزید بن هارون کہتے ہیں یہ کذاب ہے۔ بخاری کہتے ہیں ترکوہ۔ابوزرعہ کہتے ہیں واهی الحدیث ہے۔ وارفطنی کہتے ہیں ضعف ہے۔

اس کوسیوطی نے الدر المنشور (۱۸٦/٤) میں بھی نقل کیا ہے۔



# ایک شخص نے اپنی زندہ بیٹی کو کنویں میں دھکادے دیا واقعہ ن کر آپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

ایک آدمی رسول الله طاقیم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ ہمری ایک جا حاصل لوگ تھے۔ یارسول اللہ ہمری ایک جا حاصل لوگ تھے۔ یارسول اللہ ہمری ایک بیٹی تھی میں جب اس کو بلا تا تو میرے بلانے پروہ دوڑی آتی اورخوش ہوتی ایک دن میں نے اے بلایا تو وہ میرے بیچھے آئی میں اس کو لے کراپی تو م کے کنویں کے قریب پہنچا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کرا ہے کنویں میں دھکا دے دیا اس کی زبان سے جو آخری جملے نکلے وہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کرا ہے کنویں میں دھکا دے دیا اس کی زبان سے جو آخری جملے نکلے وہ تھے یا ابتاہ یا ابتاہ اے میرے ابا۔ اے میرے ابا۔ نبی طاقیم سے سن کر رونے گئے آپ کی آئی میں آنسو جاری ہوگئے۔ صحابہ کی مجلس میں سے ایک صحابی نے اس سے کہایار ہم نے رسول اللہ طاقیم کو ممکنین کردیا ہے۔ آپ نے فر مایا یہ اس سے بھی اہم سوال کرنے کے لئے آپ کے سے۔

اس کے بعد نبی مَالَیْظُماس سے مخاطب ہوئے اور فر مایا

اس واقعہ کودبارہ سناؤاس آدمی نے پھریہ واقعہ سنایا آپ پھررونے لگ گئے حتی کہ آنسوؤل ہے آپ کھررونے لگ گئے حتی کہ آنسوؤل سے آپ نظافیا کی داڑھی تر ہوگئ پھر فربایا زمانہ جاھلیت میں جو کام انہول نے کئے وہ اللہ نے اسلام کے زریعے مٹادیئے اب ازسرنوا چھے ممل کرو

اس کی سند خت ضعیف ہے۔ سنن دارمی المقدمه حدیث رقم (۲)

اس روایت کا آخری راوی وضین ہے۔اس کی وفات اصابھ میں ہوئی بیراوی ہیمی نہیں بتا تا کہ اس نے بیروای روس سے نی ہے۔ یعنی اوپر کے راوی بیان نہیں کرتا اس لحاظ سے بیروایت منقطع ہے۔اس کے اوپر کے دوراوی غائب ہیں۔اس راوی کے متعلق احمد سے ہیں اُن گفتہ ہے سعد کہتے ہیں اُن کہتے ہیں اس کی بعض روایات اچھی اور بعض بیکارہوتی ہیں۔جوزبانی کہتے ہیں اس کی روایت ردی ہوتی ہے۔

### ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کہا

ویکیس\_تاریخ بغداد (٤٨٤٬٤٨٢/١٣) میزان الاعتدال ٣٣٥٬٣٣٤/٤) والکاشف(٢٠٧/٣) تهذیب التهذیب التهذیب ١٢١٬١٢٠/١ تقریب التهذیب (٣٣١/٢) یوفین راوی برابلند یا بی فطیب تھا۔

#### عبدالله بن زبيرنے نبي مَالَيْظِ كَجْسَم سے نكلنے والاخون بي ليا

ھند بن قاسم بن عبد الرحمٰن کہتے ہیں ہیں نے عامر بن عبد اللہ ہے سادہ کہتے ہیں جھے ہے میرے والدعبد اللہ بن زبیر نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نبی سنگی کی خدمت میں حاضر ہوا آپ بینگی لگوار ہے تھے پس جب فارغ ہوئ تو مجھے (وہ خون دیتے ہوئے کہا جو سینگی لگوانے ہے جسم سے لکلا تھا ( کہا اے عبد اللہ یے بال سے لکلا تو میں نے خون پینے کا جہاں تجھے کوئی دیکھ نہ سکے میں جب رسول اللہ کے پاس سے لکلا تو میں نے خون پینے کا ارادہ کرلیا اور پھر تھوڑ اتھوڑ اکر کے سارا خون پی گیا پھر جب میں واپس نبی ساتھ کے پاس آیا تو آپ ساتھ نے فرمایا عبد اللہ اس خون کا کیا گیا۔ میں نے کہا میں اس کوالی جگہ ذال آیا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ وہ لوگوں سے پوشیدہ رہے گا آپ ساتھ آئے نے فرمایا شاکہ تو نے وہ پی لیا ہے؟ میں نے کہا جی اس آپ ساتھ آئے نے فرمایا شاکہ تھے کس نے خون پینے کا کہا تھا تیرے لئے تھے سے ہلاکت ہے۔

مستدرك للحاكم رقم الحديث(٦٣٤٣) كنزالعمال (٢٧٥/١٥) الفصول ص (٢٥٩١) تلخيص الحبير (٣٠/١) معيف روايت بـ بندين القاسم مجمول الحال راوي بـ

### سفینه طالن خون بینے سے جہم کی آگ سے محفوظ ہو گئے

سیدناسفینہ ڈٹاٹٹز کہتے ہیں کہرسول اللہ ٹاٹٹڑ نے سینگی لگوائی پھرا بناخون مجھے عطا کیا اور فرمایا اسے مٹی میں چسیا دو میں وہ خون لے کر گیا اور مٹی میں دبانے کے بجائے اسے پی

# 🔆 ضعیف اور من گهڑت واقعات 🚫 🔾 💮 💮

گیا جب میں واپس نبی منگیم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فر مایا اس خون کا کیا کیا؟ میں نے کہامیں نے اسے پی لیا تو آپ نے فر مایا تو نے خود کو آگ سے محفوظ کر لیا۔

ابن جوزی کینے بیں بیر حذیث صحیح نہیں۔اس کے راوی ابراہیم بن عمر کے بارے میں ابن حبان کہتے ہیں اس کی بیان کردہ روایت قابل جمت نہیں۔ وارقطنی کہتے ہیں ضعیف ہے۔المعنبی (۲۱/۱) الضعفاء والمئرو کین (۲۱/۱) الحرح والتعدیل (۲۱۰۲)

#### حضور میں نے وہ خون پی لیا آپ مٹاٹیٹی ہنس پڑے (سفینہ ؓ)

یہ ابراہیم بن عمر سیدنا سفینہ جائٹو کا پوتا ہے اس کا نام مُوَیدہ بن عمر بن سفینہ ہے۔ امام ذہبی نے بھی اس کی ایک روایت افعال کی ہے اس سے بدروایت ابن الی فدیک نے نقل کی ہے اس سے بدروایت ابن الی فدیک نے نقل کی ہے اس میں بدافعاظ بیں سفینہ کہتے ہوئے کہا اس کو ذہن کر دوگر میں وہ خون کی گیا چھر آپ نے مجھے خون کے بارے میں پوچھا میں نے بتایا کہیں نے وہ پی لیا ہے آپ بیننے لگے۔

اخرجه الطبراني في الكبير (٢٧٠/٨) وبيهقي في السنن (٦٧/٧) المحمع (٢٧٠/٨)

#### فرعون كي نوكراني كاواقعه

ابوالعالیہ بیشیا اس طرح بیان کرتے ہیں کہ فرعون کے داروغہ کی عورت کا ایمان ان کے ایمان ان کا عث بنا وہ ایک روز فرعون کی لڑکی کا سر گوند ہدرہی تھی اچا تک سنگھی ہاتھ ہے گر گی اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ کھار ہر باو ہوں اس پر فرعون کی لڑکی نے پوچھا کہ کیا میرے باپ کے سواتو کسی اور کو اپنارب مانتی ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرے باپ کا اور ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہے اس نے غصہ میں آ کر انہیں خوب مارا اور اپنے باپ کو اس کی خبر دی فرعون نے آئیں بلا کرخود بوچھا کہ کیا تم میرے سوائسی اور کی عبادت کرتی ہو؟ جواب دیا

ضعیف اور من گهڑت واقعات ﴿ ﴿ كُونَ مِنْ كُهُرُتُ وَاقْعَاتَ ﴾ ﴿ كُونَ اللَّهُ اللَّ

کہ ہاں میرااور تیرا تمام مخلوق کارب اللہ ہے میں اس کی عبادت کرتی ہوں' فرعون نے حکم دیا اورانہیں چیت لٹا کران کے ہاتھ پیروں پر میخیں گڑوا دیں اور سانپ چھوڑ دیئے جوانہیں كاشتے رميں پھرايك دن آيا اور كہااب تيرے خيالات درست ہوئے ؟ وہال سے جواب ملا. کہ میرا اور تیرا اور مخلوق کا رب اللہ ہی ہے فرعون کے کہا اب تیرے سامنے میں تیرے لڑ کے کے دوٹکڑ ہے کر دوں گا ور نہا ہے جمی میر ا کہا مان اور اس دین سے باز آجا' انہوں نے جواب دیا کہ جو پھھوتو کرسکتا ہے کر ڈال اس ظالم نے ان کے لڑے کومنگوایا اوران کے سامنےاہے مارڈ الا جب اس بیچ کی روح نگی تو اس نے کہااے ماں! خوش ہوجا تیرے کئے اللہ نے بڑے تواب تیار کرر کھے ہیں اور فلاں فلاں نعمتیں کچھے ملیں گی'انہوں نے اس روح فرسا سانحہ کو پچشم خود دیکھالیکن صبر کیا اور راضی بہقضا ہو کر بیٹھی رہیں فرعون نے انہیں پھراس طرح باندھ کر ڈلوادیا اور سانپ چھوڑ دیئے پھرایک دن آیا اوراپنی بات دہرائی بی بی صلحبہ نے نہایت صبر واستقامت ہے وہی جواب دیا اس نے پھر دھمکی دی اور ان کے د وسرے بیچے کوبھی ان کے سامنے ہی قتل کرا دیا۔اس کی روح نے بھی ای طرح اپنی والدہ کو خوشخبری دی اورصبر کی تلقین کی' فرعون کی ہیوی صاحبہ نے بڑے بچید کی روح کی خوش خبری سی تھی اب اس چھوٹے بچے کی روح کی بھی خوش خبری سی اورایمان لے آئیں' ادھران کی بیوی صاحبہ کی روح اللہ تعالیٰ نے قبض کرلی اوران کی منزل ومرتبہ جواللہ تعالیٰ کے ہاں تھاوہ حجاب ہٹا کرفرعون کی بیوی کو دکھا دیا گیا۔ بیا پنے ایمان ویقین میں بہت بڑھ گئیں یہاں تک کہ فرعون کو بھی ان کے ایمان کی خبر ہوگئ اس نے ایک روز اینے درباریوں ہے کہا منہیں کچھ میری بیوی کی خبرہے؟ تم اسے کیا جانتے ہو؟ سب نے بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کیں فرعون نے کہاتم ہیں نہیں معلوم وہ بھی میرے سواد وسرے کوالقد مانتی ہے پیرمشورہ ہوا کہانہیں قتل کر دیا جائے' چنانچہ میخیں گاڑی گئیں ان کے ہاتھ یاؤں باندھ کر ڈال دیا گیااس وقت حضرت آسیہ مٹیا انے اپنے رب سے دعا کی کہ پروردگارمیرے لئے اسینے پاس جنت میں مکان بنا 'اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حجاب ہٹا کرانہیں ان کا جنتی درجه دکھا دیا جس پریہ ہننے لگیں 'ٹھیک ای وقت فرعون آ گیا اور انہیں ہنستا ہوا دیکھ کر 🗽 ضعیف اور من گیڑت وافعات 🔀 💮 🔝

کہے لگا لوگو! تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اتن شخت سزامیں بیرمبتلا ہے اور پھر ہنس رہی ہے یقییناً اس کا د ماغ ٹھکانے نہیں الغرض انہی عذابوں میں بیشہید ہوئیں۔

مستدرك للحاكم (٤٩٦/٢) رقم الحديث (٣٨٣٥) كنز العمال (١٦٥/١٥) سلسلة الاحاديث الضعيفة (٢٧٢/٢) ال كي سنرضعيف ٢-عطاء النائب تخلط ب وعلة احراى؟



### . معراج کے واقعات

### اُمّ ھانی کا گھر اور سفرمعراج کی ابتداء

حافظ ابن کثیر کہتے ہیں خودام ہانی کابیان ہے کہ رسول اللہ کومعراج میر ہے ہی مکان سے کرائی گئی اس رات آ پنمازعشاء کے بعد میر ہے مکان پر ہی آ رام فر مار ہے تھے۔ آ پ بھی سو گئے اور ہم سب بھی سو گئے ۔ ضبح ہے کچھ ہی دیر پہلے ہم نے حضور کو جگایا 'چرآ پ کے ساتھ ہی ہم نے نماز اداکی تو آپ نے فر مایا اے ام ھانی میں نے تمہار ہے ساتھ ہی عشاء کی نماز اداکی اور اب ضبح کی نماز میں بھی تمہار ہے ساتھ ہوں۔

اس میں محمد بن السائب کلبی راوی متروک ہے۔ بیروایت سخت ضعیف ہے۔ سیرة ابن هشام (۳٤/۲)

ویکسی میزان الاعتدال حلد 7 ص۱۰۹ تهذیب الکمال (۱۲۰۰/۳) خلاصة التهذیب الکمال (۱۲۰۰/۳) تاریخ خلاصة التهذیب الکمال (۱۰۱/۱) تاریخ البخاری الکبیر (۱۱/۱) تقریب التهذیب البخاری الصغیر (۱۱/۲) تهذیب التهذیب (۱۲۸/۹) تقریب التهذیب (۱۲۳/۲) الجرح والتعدیل (۱۲۸۷/۷) تاریخ، الاسلام (۱۱۸/۲) ثقات (۲۳۳/۷) سیرالاعلام (۲۸/۱) طبقات ابن سعد (۲۹۲/۲) مجمع (۱۱۵/۲)

شب معراج آپ مُلَاقِيَّا ميرے گھر ميں سوئے ميرى آنکھ کھلى تو آپنہيں تھے(اُمِّ ھانی)

طِرانی کی روایت ہے کہ ام ھانی کہتی ہیں کہ نبی منافظ معراج کی شب میرے ہاں

# ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کہا

سوئے ہوئے تھے میں نے رات کوآپ کوتلاش کیا تو آپ کونہ پایا مجھے ڈرمحسوں ہوا کہ کہیں قریش نے آپ سکا تی کے ساتھ دھو کہ نہ کیا ہو چھراس روایت میں ہے کہ نبی سکا تی آ ھانی کومعراج کا واقعہ سنایا ام ھانی نے آپ سے کہا آپ اس واقعہ کولوگوں کے سامنے ہرگز بیان نہ کریں۔

ام صافی نے آپ کا دامن مکر لیا' اور کہالوگ آپ کی تکذیب کریں گے' آپ کی جان کوخطرہ ہے۔ وہ آپ پر کہیں حملہ نہ کرویں لیکنآپ نے نہ مانا اور دامن چھڑ اکر چلے گئے۔

اخرجه الطبراني في الكبير (١٠٩٥) (٢٣٤٬٤٢٢/٢٤) المحمع الزوائد (٨١٬٨٠/١) الدر المنثور ٢٧٤/٤١) المحمع الزوائد (٨١٬٨٠/١) طبراني كمتة بين اس مين عبدالاعلى بن مساور متروك الحديث ب-

، یے۔ یہ دونوں روایات بالکل غلط ہیں ۔اس میں نمازعشاءاورنماز فجر کا ذکر ہے۔وہ بھی صحیح نہیں کیونکہ نمازیں تو معراج کی رات ہی فرض ہوئیں تھی۔

اس میں عبدالاعلیٰ بن ابی المساورضعیف ہے۔ یجیٰ اورابی داؤ د کہتے ہیں سے پچھنہیں۔ ابن نمیرادرنسائی کہتے ہیں سیمتروک ہے۔

دار قطنی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ مزید تفصیل دیکھیں۔

تهذيب الكمال (٧٦١/٣) تهذيب التهذيب (٩٨/٦) (٢٠٢) تقريب التهذيب (١١٦/٢) (٧٨٧) خلاصة تهذيب الكمال (١١٦/٢) تاريخ البخارى الصغير (١٧١/٣) الجرح والتعديل (١٣٥/٦) لسان الميزان (٢٧٤/٧) مجمع الزوائد (٧٦/١)

#### مقامات مقدسه بيت اللحم طورسينا 'مدينه مين نماز بره صنا

سنن نسائی میں انس بن مالک کے حوالے سے روایت ہے کہ رسول اللہ طابع کو راتے میں جبریل نے کہا آپ یہاں سواری سے اتر کرنماز اداکریں حضور نے نماز اداکی جبریل نے پوچھا آپ کھلم ہے کہ یہ کونسی جگاہ ہے جہاں آپ نے نماز اداکی ہے پھر جبریل



نے خود ہی کہا بید یہ منور ہے اور یہی آپ کی ہجرت گاہ ہے۔

پھر روانہ ہوئے تو ایک جگہ جا کر جریل نے کہا اتر یہ اور یہاں نماز اوا کریں آپ نگائی فرماتے ہیں میں اترانمازا واکی جریل نے پوچھا آپ کومعلوم ہے یہ کوئی ی جگہ ہے جہال آپ نے نمازا واکی کھر کہا پہلور بینا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موی علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔

پھرروانہ ہوئے تو ایک مقام پر پہنچ کر جبریل نے کہااتریں اور نماز ادا کریں چٹانچہ نبی ٹائٹی اترے اور نماز ادا کی جبریل نے پھر پوچھامعلوم ہے بیرکونی جگہ ہے پھر جبریل نے کہایہ بیت اللحم ہے جہال عیسیٰ علیہ السلام کی ولا دت ہوئی تھی۔

اس کے بعد بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروانے اور پھر آ سانوں کی طرف روانہ ہونے کاذکر ہے۔

سنن نسائی: کتاب الصلاۃ حدیث( ۰ ہ ٤) ضعیف روایت ہے۔ علامہالبانی نے اس کو (منکر ) قرار دیا ہے۔اس میں سعید بن عبدالعزیز کا عافظہ آخر میں خراب ہو گیا تھا۔

# شب معراج بیت المقدس میں انبیاء کی امامت سے قبل مؤذن کی اذان

ابن ابی حاتم کے حوالے سے حافظ ابن کثیر نے واقعہ معراج میں ایک طویل حدیث نقل کی ہے۔ اس میں بیبھی ہے کہ نبی ماٹیٹی جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں موذن نے اذان دی۔ پھرتکبیر ہوئی پھر میں نے امامت کروائی.....

ضعیف روایت ہے۔اس میں خالد بن پزید بن عبدالرحمٰن بن ابی مالک دمشقی کوابن معین' احمدُ نسانی' دارقطنی نےضعیف قرار دیا ہے'اس روایت میں بعض واقعات اپنے شواہد کے ساتھ صبح ہیں' مگرییا ذان والی روایت ضعیف ہے۔



#### جنت میں بلال ڈاٹٹؤ کے قدموں کے آہٹ

عبد الله بن عباس بالتنز سے روایت ہے جس رات آپ کو معرائ کرایا گیا اور آپ الله بن عباس بالتنز سے دوایت ہے جس رات آپ کو معرائ کرایا گیا اور آپ الله بالتنز کی آہے۔ آپ نے پوچھا جریل ایم کیا ہے موقان بلال بالتنز کی آواز ہے تو نی سالتنز کی اوائی آواز ہے تو نی سالتنز کا میاب ہوگا میں نے اس کو اس طرح و یکھا ہے۔ والی آپ آپ تو لوگوں کو کہا کہ بلال بالتنز کا میاب ہوگا میں نے اس کو اس طرح و یکھا ہے۔ مسند احمد: رقم الحدیث (۲۳۲۶) (۲۷۷۱) ضعیف روایت ہے۔ اس میں قابوس بن الی ظیبان راوی ضعیف ہے۔ پیٹی مجمع الزوائد (۱۳۰۹) میں کہتے ہیں اس کے راوی سے کے راوی ہیں سوائے قابوس بن الی ظبیان کے۔ ابو حاتم کہتے ہیں قبیل جست نہیں ۔ نسائی کہتے ہیں تو ی نہیں ۔ ابین حبان کہتے ہیں ردی الحفظ ہے۔ اور یہ الی باپ سے ایک روایا ت بیان کرتا ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی ۔ دیکویں ۔ تھذیب الکمال (۲۱۷۷۲) علاصه تھذیب الکمال (۲۱۷۲) تاریخ الکبیر الکمال (۲۱۷۲) المعنی (۲۱۵۶) معرفة النقات (۲۹۳۷) محمع (۲۱۵۲) تاریخ الکبیر نوٹ ۔ اس سیاق سے یہ روایت صحیح نہیں البتہ صحیح بحاری حدیث نمبر نوٹ ۔ اس سیاق سے یہ روایت صحیح نہیں البتہ صحیح بحاری حدیث نمبر نوٹ ۔ اس سیاق سے یہ روایت صحیح نہیں البتہ صحیح بحاری حدیث نمبر نوٹ ۔ اس سیاق سے یہ روایت صحیح نہیں البتہ صحیح بحاری حدیث نمبر نوٹ ۔ اس سیاق سے یہ روایت صحیح نہیں البتہ صحیح بحاری حدیث نمبر نوٹ ۔ اس میں اس طرح کا واقعہ موجود ہے۔ گراس میں سنرمعراح کا ذکر نہیں ۔

# کیا نبی مَثَاثِیُمْ نے بیت المقدس میں نماز پڑھی سیدنا حذیفہ اور زربن حبیش کے درمیان مزاکرہ

زرین حیش کہتے ہیں میں نے حذیفہ ہے کہا کیار سول اللہ نے بیت المقدس میں نماز پڑھی تھی سیدنا حذیفہ کہنے کگے نہیں ۔ زربن حیش کہتے ہیں میں نے کہا آپ نے نماز پڑھی تھی سیدنا حذیفہ نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے زربن حمیش نے کہا میرے پاس قرآن

# ضعیف اور من گهرّت واقعات کی افغان کی ا

کی دلیل ہے حذیفہ نے کہا جس کے پاس قرآن کی دلیل ہے وہ تو کامیاب ہو گیا اچھا فرمائے قرآن کی کون می دلیل ہے زر بن حبیش نے بیآ بت پڑھی سبحان الذی اسوی بعیدای آخرتک)

سیدنا حذیفہ نے کہا اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ طافیا نے بیت المقدس میں نماز پڑھی؟ پھر حذیفہ کہنے گئے آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھی نبی طافیا آ اور جریل دونوں براق پر ہی رہے۔

سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة بنی اسرائیل حدیث (۳۱ ۲۷) مسند احمد (۳۸۷/۵) حاکم (۳۰۲/۲) ابن حبان (۶۰) بیهقی فی الدلائل (۳۲ ۲/۲) اس کوحاکم دہمی اورالبانی نے صحح قرار دیا ہے۔اس سے بیثابت موتا ہے کہ سیدنا حذیفہ کا موقف تھا کہ آپ ٹاٹیا نے مجد اقصیٰ میں انہا ، کی امامت نہیں کروائی مگر حافظ ابن کیٹر کہتے ہیں سیدنا حذیفہ کے انکار سے وہ روایات مقدم ہیں جن میں بیت المقدس میں نی ٹاٹیا کم کانماز پڑھنا ثابت ہے۔

# براق کو باندھنے کے لئے جبریل نے ہاتھ کی انگلی سے پیقر میں سوراخ کردیا

بریده رفائی سے روایت ہے کہ نبی سائی آنے فرمایا جب ہم بیت المقدس بنیج تو جریل نے المقدس بنیج تو جریل نے الکی کا اشارے سے پھر میں سوراخ کردیا پھراس پھر کے ساتھ براق کو باندھا گیا۔ مشکاۃ المصابیح حذیث (۹۲۱) سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة بنی اسرائیل حدیث (۳۱۳۲)

ضعیف روایت ہے۔ سیج احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پھر میں پہلے سے بی سوراخ تھا مزید دیکھیں۔ حاکم فی المستدرك (۲۰۰۲) و المزی فی تهذیب الکمال (۳۰۰/۹) زبیر بن جنادہ کے بارے ابوحاتم كہتے ہیں یہ شہور نہیں۔ ابن جوزی

# دوران سفرعیسائی یهودی اورزیب وزینت والی عورت کا آب شاشیم کومتوجه کرنا

بیمبی کی روایت میں ہے کہ آپ سفر معراج پر روانہ ہوئے چلتے رہے راستے میں اپنی ٹائیٹی کو دائیں طرف دیکھومیں بنی ٹائیٹی کو دائیں طرف سے ایک آواز آئی کوئی کہدر ہا تھا محمد شائیٹی میری طرف دیکھومیں نے آپ سے کچھ بوچھنا ہے۔ مگر آپ نے نہ جواب دیا نہ تھم سے سے کھا کہنا ہے۔ طرف سے کسی نے پکارا سے محمد میری بات سنیں میں نے آپ سے کہا کہنا ہے۔

آپ نہ ہی گھر سے نہ ہی اس کی بات کا جواب دیا۔ پھر تھوڑ ا آ گے گئے تو ایک عورت زیب وزینت کئے گھڑی ہے اس نے مجھے آ واز دی مگر میں نے نہ اس کی طرف دیکھا نہ ہی تھرا ۔۔۔۔ پھر بیت المقدس جاکر جریل نے نبی طاقیۃ کو بتایا کہ اے محمد طاقیۃ جس نے سب سے پہلے آپ کو بلایا وہ یہودی تھی ؟ اگر آپ اس کو جواب دیتے یا وہاں تھر تے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی ۔

دوسرا بلانے والے عیسائی تھا اگر آپ اس کو جواب دیتے یا وہاں تھہرتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی ۔ اور وہ جوعورت آپ کو بلارہی تھی وہ دنیا تھی اگر آپ اس کو جواب دیتے یا تھہر جاتے تو آپ کی امت دنیا کوتر جیح دیتی اور گمراہ ہوجاتی ۔

ضعیف ہے۔ اخرجه الطبری (۲۲۰۲۴٬۲۲۰۲۳) بیهقی فی الدلائل (۲۹۳٬۳۹۰/۲) اس میں الی صارون العبدی راوی ضعیف ہے۔

وہ جوآپ کواپنی طرف بلار ہاتھاوہ شیطان تھااور جنہوں نے آپ کوسلام کیاوہ ابراہیم' موسیٰ عیسیٰعلیہم السلام تھے'' جبریل''

حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کدابن جریر میں ہے کہ جب آپ براق پرسوار ہوکر جارہے

تھے تو راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا جریل سے پوچھا یہ کون ہے جریل نے کہا چھوڑ ہے اس کوآپ چلیں پھر چلتے چلتے راستے میں ایک طرف سے کوئی چیز آپ کو بلار ہی تھی پھر آپ آگے بڑھے تو آپ کواللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ملی اس نے کہا

السلام علیک یا اوّل - السلام علیک یا آخر - السلام علیک یا حاشر - جریل نے مجھے کہا ان کے سلام کا جواب دیجئے میں نے جواب دیا۔ پھر جبریل نے بتایا وہ بڑھیا جوآپ کو بلا رہی تھی تو دنیا کی عمراتنی ہی باقی رہ گئی ہے جتنی کہ اس عورت کی اور دوسرا جوآپ کو بلار ہا تھاوہ اللّٰہ کا دشمن شیطان تھا' اور جنہول نے آپ کوسلام کیا وہ ابراہیم' موتی' اور عیسیٰ علیم ماسلام

تفسیر ابن جریر (۲/۱۰) رقم (۲۲۰۲) وبیهقی فی الدلائل النبوة (۳۲۲۲) الدر المنثور (۲۲۲۶) بیروایت ضعیف ہے۔ حافظ ابن کیشرخود کہتے ہیں اس میں نکارت ہے۔ نیزاوّل وآخر صرف الله تعالیٰ کی صفین ہیں۔ اوراس روایت میں عبد الرحمٰن بن هاشم راوی مجھول ہے۔

#### نبی مَنَافِیْم نے حوروں کوسلام کیا حوروں نے تعارف کروایا

ضعیف ہے۔اس میں خالد بن یزید بن عبدالرحمٰن کوابن معین احد ُنسائی ٔ داقطنی و نیسرہ نےضعیف قرار دیا ہے۔

# بیت المقدس کے استقبالیہ میں حضور کی صدارت میں انبیاء کرام کی تقاریر

حافظ ابن کثیر نے ایک طویل غریب ضعف حدیث نقل کی ہے جس میں راؤی نے ایسے عجیب وغریب واقعات بیان کے ہیں جن واقعات کی کوئی تقدراوی متابعت نہیں کرتا۔
روایت میں ہے کہ جب نی مُنْ اُلِیَّا بیت المقدس پنچ تو وہاں انبیاء کرام کی روحوں کی ایک استقبالیہ مجلس منعقد ہوئی وہاں باری باری می انبیاء کرام نے تقاریر کیس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کاشکر ہے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا مجھے آگ ہے حفوظ کیا' آگ کو میرے لئے شنڈی اور سلامتی والی بنایا .....

سیدنا مویٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم ہے کہ اس نے مجھ سے کلام کیا میرے دشمن فرعونیوں کو ہلاک کیا .....

داؤدعلیہ السلام نے کہا'اللہ کاشکر ہے جس نے مجھے زبور کاعلم عطا کیا'میرے لئے لوہا نرم کیا۔۔۔۔۔

پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تقریر کی۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام عیسیٰ علیہ السلام اور پھر آخری تقریر رحمة اللعالمین نے کی۔

اخرجه ابن جریر فی تفسیره (۱۱:٦/۱۰) و اخرجه البیهقی فی الدلائل (۲۰ ۱۹۰۳) و اخرجه البیهقی فی الدلائل طریق (۲۰ ۳۸/۱) و البزار کشف الاستار (۲۰) (۵۰) (۳۸/۱) من طریق عن ابی جعفر الرازی میطویل روایت ابوهریه سے مروی ہے ۔ ضعف ہے۔ اس روایت کے مزیدنا قابل ججت حصے کوہم ذکر کر کے اس پرتجم وکریں گے

مجامدین کی نیکیوں کی مثال ادھر کھیتی کٹتی ہے ادھر دوبارہ تیار ہوجاتی ہے گزشتہ روایت کا ہی ہیچھی حصہ ہے۔ جب آپ جبریل کے ساتھ جارہے تھے تو ضعیف اور من گیرّت واقعات کی کی است

رائے میں ویکھا ایک قوم ہے بیا پی فصل کوکاٹے ہیں ابھی کاٹے ہیں کہ ویکھے ہی ویکھے اور کی کھے اس کے مجھے اس کے محک اس جگہ فصل دوبارہ تیار ہوجاتی ہے۔ نبی ٹاٹھٹی نے جبریل سے پوچھا بیکون لوگ ہیں جبریل نے کہا بیاللّٰہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ جن کی نیکیاں سات سات سوگنا تک بڑھتی ہیں جو بیخرچ کرتے ہیں اس کا بدلہ پاتے ہیں۔ اور اللّٰہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ضعیف ہے۔ اس میں ابوجعفر الرازی ضعیف ہے

#### بےنمازیوں کےسروں کو کچلا جار ہاہے

روایت ہے کہ تھوڑا آگے چلے تو دیکھا ایک قوم ہے ان کے سروں کو پھروں سے کچلا جار ہاہے۔ادھر کچلا گیا بغیر کسی لمحے کی تا خبر کے تیجے ہوگیا پھر کچلا گیا پھرورست ہوگیا بیمل مسلسل جاری ہے۔ نبی طاقعات یو چھا جبریل بیکون لوگ ہیں جبریل نے کہا بیدہ ولوگ ہے نماز ول کے اوقات میں ان کے سر بھاری ہوجاتے تھے۔

سند کے لحاظ سے یہ بھی ضعیف ہے مگر صحیح حدیث ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔ البتہ بیاق وسباق کے لحاظ سے سے صحیح نہیں

# جانوروں کی طرف چرتے حکتے ہیں بیز کا ۃ نہیں دیتے تھے

پھر نبی سُلگان نے ویکھا کہ بچھا ہے تھے جن کے آگے بیچھے دھجیاں ( کپڑے کے عکر نبی سُلگان نہ ہوں اور جانوروں کی طرح کا نئے داردرخت زقوم تھو ہر جھنم کے انگارے ادر پھر کھارہے ہیں آپ سُلگان نے پوچھا جبریل ہیکون لوگ ہیں۔

جبریل نے کہا ہے وہ لوگ ہیں جوا ہے مالوں کی زکا قنہیں دیتے تھے اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیانہ ہی اللہ اپنے بندوں پرظلم کرتا ہے۔

۔ یہایک طویل روایت کا حصہ ہے <u>جسے ح</u>افظ ابن کثیر نے ابن جریر کے حوالے سے قل کیا ہے۔اور بیضعیف ہے۔

# 🖟 ضعیف اور من گهڑت واقعات 💮 💮 💮

# جریل بیصاف تقرایا کیزه گوشت چھوڑ کر گندانا پاک گوشت کھانے والےکون ہیں؟

چلتے چلتے آپ ایک ایسی قوم کے پاس آئے دیکھا تو ان کے آگے ایک ہنڈیا میں پکا صاف گوشت ہے۔ مگر بیصاف تھرا منسی گاس ابد بودار گندا گوشت ہے۔ مگر بیصاف تھرا نفیس گوشت کھارہے ہیں' آپ تا پہلے شنہ نے جبریل سے بوچھا((ماھؤ لاء یا جبویل)) جبریل بیکون لوگ ہیں جبریل نے کہا آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں کہا پنی حلال وجائز بیو یوں کو چھوڑ کر حرام کارخوا تین کے ہاں راتیں گزارتے تھے اور یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے خاوندوں کو چھوڑ کر غیرم دوں سے ناجائز تعلقات رکھی تھیں غیرم دول سے ناجائز تعلقات رکھی تھیں غیرم دو کے ہاں راتیں گزارتی تھیں۔

اگر چەز ناقتىچى فغل ہے گبیرہ گناہ ہے۔گریدروایت اورسفرمعراج کےسلسلہ میں اس کامشامذہ کسیجے حدیث سے ثابت نہیں

# بیمثال ان لوگوں کی ہے جوشا ہرا ہوں پر بیٹھ کرلوگوں کو ہراساں کرتے ہیں

آپ سُنَیْ اِ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا شاہراہ عام پرایک کٹری پڑی ہوئی ہے جو بھی اس کے قریب سے گزرتا ہے وہ خاردار لکڑی اس کے کیٹر سے پھاڑ دیتی ہے جو چیز بھی اس کے قریب سے گزرتی ہے اس کو یہ کٹری زخی کردیتی ہے۔ آپ سُلیُّا نے جریل سے کہا اس کے قریب سے گزرتی ہے اس کو یہ کٹری زخی کردیتی ہے۔ آپ سُلیُّا نے جریل سے کہا دا یا جبریل) جبریل مید کیا ہے۔ جبریل نے کہا یہ آپ کی امت میں سے ان لوگوں کی مثال ہے جوراستوں پر شاہرا ہوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور آتے جاتے لوگوں کوئٹ کرتے ہیں۔

يُربِهَ يت يراهي ولا تَقْعُدُو بِكُلِّ صِوَاطٍ تُوْعِدُونَ - (الاعراف: ٨٦٠)

#### ﴿ صَعِيفِ اور مِن گَهُرُت واقعات ﴿ كُلُّ مِنْ كُهُرُت واقعات الْأَنْ كُلُّ مِنْ كُهُرُت واقعات الْأَنْ الْمُنْ

اور ہرراہ پر راہزن بن کرنہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو دھمکاتے پھرو۔

شاہراہوں کی کوچوں پر ڈیرہ جما کر بیٹھنا آتے جاتے لوگوں کو دین سے متنفر کرنا۔
علمائے حقہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا۔ یالوگوں کو مسجد میں جانے سے روکنا۔ بہت براکام
ہے۔ کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ البتہ مزکورہ بالا روایت ضعیف ہے۔ اسی
دوران آپ کا گزراس شخص کے پاس سے ہوا جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا گھا جمع کیا ہے
جس کو اٹھانا چاہتا ہے گر اٹھایا نہیں جاتا اس کے باوجود اس میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔
نی خلیج جریل سے کہتے ہیں (ماھذا) یہ کیا ہے۔ جریل کہتے ہیں آپ کی امت کا و آخض
ہے جس کے اوپرلوگوں کے اس قدر حقوق ہیں کہ وہ ادائہیں کرسکتا (و ہو یوید ان یہ حمل علیها) اور اس کا ارادہ ہے کہمزید ہو جھلا دیے۔

### بعلم خطباء كاحشر

سیدنا انس بن ما لک کہتے ہیں کہ نبی ٹائیٹی نے فر مایا میں معراج کی رات ایک قوم سے گزراجن کے ہونٹوں کوآگ کی قینچیوں سے کا ٹا جار ہاتھا میں نے جبریل سے پوچھا سے کون لوگ ہیں؟ جبریل نے جوابا کہا ہے آپ کی قوم کے وہ مقرر وخطیب ہیں جوالی ہاتیں کرتے تھے جن برخوڈ کمل نہیں کرتے تھے۔

اسنادہ ضعیف المشکاۃ رقم الحدیث (٤٠٠١) صاحب مشکاۃ نے اس پر ترندی کا حوالد دیا ہے جبکہ نہ بیر ندی کی شائل میں ہے نہ بی سنن میں ۔ اس کو احمد نے (١٨٠/٣) رقم (١٢٨٨٧) میں روایت کیا ہے۔ جبکہ ابو داؤد نے الطیاسی (١٨٠/٣) میں اور ابوقیم نے الحلیة الاولیاء (٣٨٦/٢) میں مالک بن دینار کے حالات میں بیان کیا ہے۔ اس میں علی بن زید بن جدعان راوی ضعیف نے۔

#### فتنه باز واعظين وخطباء كاحشر

پھرنبی ٹاٹیٹا ایک الیں جماعت کے پاس ہے گزرے جن کی زبانوں اور ہونٹوں کو

#### 🖔 ضعیف اور من گهڑت واقعات 💸 💸 🦠 💮 💮

لو ہے گی قینچی کے ساتھ کاٹا جارہا ہے ادھران کے ہونٹ اور زبا نیں مُنتی ہیں کٹنے کے بعد فور آ ٹھیک ہو جاتی میں یعنی پہلی حالت میں آ جاتی ہیں پھر بغیر کسی تو قف کے ان کی زبانیں اور ہونٹ کائے جاتے میں بیسلسلہ اسی طرح بغیر کسی وقفہ کے حاری ہے۔

آپ ٹالٹیا نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ بیں ان کے ساتھ میہ کیوں ہور ہاہے۔ جبریل نے بتایا بیآپ کی امت کے فتنہ پرورخطیب ہیں

#### حچوڻامنه برڻي بات

پھر آپ نے ایک جھوئے سے پھر میں سوراخ دیکھااس جھوئے سے سوراخ سے
ایک بیل نکل رہا ہے۔وہ بیل نکلنے کے بعد پھرائی سوراخ میں لوٹنا چاہتا ہے۔گراییااس کے
لئے ممکن نہیں ہور ہا۔آپ سا بھٹانے جریل سے پوچھااس سے کیا مراد ہے۔ جریل نے کہا
سیاس شخص کی مثال ہے جو بڑا بول بولتا ہے (ٹم یندم) پھراس پر شرمندہ ہوتا ہے۔ چاہتا
ہے کہاس کا یہ بول واپس ہوجائے مگروہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔

# یه پا کیزه طفتدی دل نواز معطرخوشبودار ہوائیں اور فضائیں جنت کی ہیں

ثم اتی علی واد۔ پھرآپ ایک وادی میں آئے وہاں نہایت نفیس خوشبو دار ہوامحسوں کی اور ایک آواز اور ایک آواز اور ہوا ہے۔ جبریل نے کہا یہ جنت کی آواز ہورا کی جبریل نے کہا یہ جنت کی آواز ہے جبت کہدرہی ہے یا اللہ بھے سے اپناوعدہ پورا فرما۔ میرے بالا خانے 'موتی مونگ 'سونا' چاند ک 'جام' کٹور نے پانی' دود ہے' شراب وغیرہ نمتیں بہت زیادہ ہوگئ ہیں۔ اسے اللہ تعالی کی طرف سے جواب ملا' کہ ہرایک مسلمان مردو عورت جو مجھے اور میرے رسولوں کو ما نتا ہے کی طرف سے جواب ملا' کہ ہرایک مسلمان مردوعورت جو مجھے اور میرے رساوس کو ما نتا ہے کی کے دل میں میرا ڈر ہے وہ بے خوف ہے' اور جو مجھے سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں۔ جو

قرض دیتا ہے میں اسے اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اسے کافی ہوجاتا ہوں۔ میں برحق معبود ہوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا' مومن کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ بابرکت ہے اور احسن الخالفین ہے۔ یہ س کر جنت نے کہاقد در ضیت میں راضی ہوگئی۔

# یہ بھیا تک مکروہ خوفناک ہیبت ناک آ وازیں اور سخت بد بوجہنم کی ہے

راوی کہتا ہے پھر آپ ایک اور وادی میں داخل ہوئے جہاں سے نہایت بری اور بھیا تک آ وازیں آ رہی تھیں اور سخت بد ہوآ رہی تھی آپ سولیت جبریل ہے پوچھا یہ کسی آ وازیں اور بد ہو ہے جبریل نے کہا یہ تھنم کی آ وازیں ہیں وہ کہدرہی ہے یا اللہ جھے ہا پہا وعدہ پورا فرما وہ مجھے دے جس کوتو نے وعدہ کیا ہے۔ میر اطوق وزنجیر میر ہے شعنے میری حرارت میر اتھورلہو پیپ میرے عذاب اور سزا کے سامان وافر ہیں پس تو مجھے وہ وہ وہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا (تو صبر کر) ہر کا فر مرد وعورت ہر مشرک مردو وعورت ہر شرک مردو وعورت اور ہر سرکش جس کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں وہ تیرے لئے میں۔ اس پردوز خ راضی ہوگئی۔

#### ابوجعفرالرازي كاتعارف

ان روایات کو بیان کرنے والا ابوجعفر الرازی ہے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے متعلق خود حافظ ابن کثیر کیا کہتے ہیں۔ حافظ صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس ابوجعفر الرازی کے بارے ابوز رعدالرازی کہتے ہیں

اس کو صدیث بیان کرنے میں اکثر وہم ہو جاتا ہے۔ اور اس کو کی ایک محد ثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ بعض نے اس کی توثیق بھی کی ہے مگر راجج ہات ہیے کہ یہ کی الحفظ

### ضعیف اور من گهڑت واقعات 💮 💮 💮 💮 💮

ہے۔اوراس کی اس بیان کردہ روایت میں غرابت ونکارت ہے۔اب ہم دیکھتے ہیں امام ذہبی میزان الاعتدال حلد نمبر ٥ ص ٥٨٥ میں کہتے ہیں۔ مام ذہبی میزان الاعتدال حلد نمبر ٥ ص ٥٨٥ میں کہتے ہیں۔

اس کا نام عیسیٰ بن الی عیسیٰ ہے صالح الحدیث ہے۔اس نے شعبی عطاء بن الی باح ' قادہ اور ایک جماعت سے روایت بیان کی ہے۔ اور اس سے اس کا بیٹا عبداللڈ الوقعیم' ابواحمہ زبیری علی بن جعدوغیرہ روایت کرتے ہیں۔

یہ بھری میں پیدا ہوا۔رے میں رہائش پذیررہا۔

ابن معین کہتے ہیں ثقہ ہے۔امام احمد اور نسائی کہتے ہیں قوی نہیں۔ابوحاتم کہتے ہیں ثقہ صدوق ہے۔

ابن مدینی کہتے ہیں بیفلطیاں کرتا ہے۔فلاس کہتے ہیں بڑے حافظے والا تھا۔ ابن حبان کہتے ہیں بڑے حافظے والا تھا۔ ابن حبان کہتے ہیں بیمنکر روایات بیان کرتا ہے اور اس کومشہور ائمہ کی جانب منسوب کر دیتا ہے۔ ذہبی کہتے ہیں اس نے ایک طویل روایت معراج کے بارے میں بیان کی ہے اس میں بہت کی مشکر باتیں ہیں۔

(بیای روایت کاذکرہے جس کے بعض حصے ہم نے قتل کئے ہیں )

مريدوكيمين تهذيب التهذيب (١٠٨٣/٢) تقريب التهذيب (١٠١/٢) تاريخ البخارى الكبير (٢٠٣٦) تاريخ البخارى الصغير ١٠٤/٢) المجرومين (٢٠/٢) تراجم الاحبار(١٢٨/٣) تاريخ بغداد (١٢٣/١) المغنى (٤٨٢٠) سير اعلام النبلاء (٢/٣٤٧)

#### پیٹ مکانوں کی طرح اوراس میں سانپ ٔ بیسودخور ہیں

ابوھریرہ سے روایت ہے کہ نی سی الفیائی نے فرمایا میں معراج کی رات ایک ایک قوم پرآیا جن کے پیٹ مکانوں کی مانند تھان میں سانپ باہر سے ہی نظر آ رہے تھے میں نے جریل ہے دریافت کیا جریل میکون لوگ ہیں جریل نے کہا میں و خور ہیں۔

# ضعیف اور من گهرت واقعات کی کی کی است

اس كى سند ضعيف ہے۔ ابن ماجه ابواب التحارات باب ٥٨ حديث ٢٢٧٣ مشكاة المصابيح حديث ٢٨٢٨) احاديث البيوع شيخ البانى نے اس كوضعيف قرارديا ہے۔ اس ميں على بن زيد بن جدعان راوى ضعيف ہے۔

# ياالله كوئى خاص وظيفه بتاوے: موسىٰ عاليًّا

سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول الدُّمَا اَلَّا اِللَّهِ اَللَّهِ اللهِ عَلَیْ اِللَّهِ اِللهِ الله الله کوری علی حفرت کرواور تجھے کوئی ایسی چیز سکھادے جس کے ذریعے میں مجھے یاد کرواور تجھ سے دُعا مانگوں پر وردگار نے فر مایا موئی لا الله الله الله کبوموئ نے عرض کیا میر اللّٰہ بیکلمی تو تیرے تمام بندے کہتے ہیں میں تو کوئی ایسی چیز چاہتا ہوں جے تو میر سے لئے مخصوص کر دے جس میں میرا اور کوئی شریک نہ ہواللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا اے موئی اگر ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیئے جائیں تو لا الله الله والا پلڑا اسادی ورسےگا۔

آاسناده ضعیف ای کی مثر دراج عن الی اصیم کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اخر جه النسائی فی عمل الیوم واللیة (۸۳۶)و (۱۱۶۹) وابو یعلی فی المسند (۱۲۷۳) رقم (۱۲۷۳)

#### یہ تیبموں کا مال کھانے والے ہیں

دلائل النبر ۃ کے حوالے سے حافظ ابن کثیر نے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس کے راوی ابوسعید خدری ہیں۔

ابوسعیدے اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ابوھارون عمارہ بن جو بن۔روایت میں ہے کہ مختلف مناظر دیکھنے کے بعد آپ ٹائیٹی ایک جگہ گئے دیکھا تو وہاں کچھلوگ ہیں جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح ہیں۔

ان کے منہ پھاڑ کرفر شنے انہیں گوشت کے نکڑے کھلا رہے ہیں پھروہ ان کے نچلے حصہ سے نکل جاتا ہے۔ اور وہ اللّٰہ کی طرف چیختے چلاتے ہیں میں نے پوچھا جریل بیہ کون لوگ ہیں تو آپ ہے کہا گیا یہ تیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ ضعیف ہے۔ ابوھارون العبدی راوی ضعیف ہے۔

#### ية پ كى امت كى بدكارغورتيں ہيں

ای سند سے روایت ہے پھرآپ سٹائیٹا تھوڑا آگے گئے تو دیکھا کہ پچھوُرتوں کواپنے سینوں کے بل لڑکایا گیا ہے۔ وہ بھی اللہ کی طرف آہ وزاری کر رہی ہیں میں نے پوچھا جبریل ہیے وہ بھی اللہ کی طرف آہ وزاری کر رہی ہیں۔ جبریل ہیکون ہیں جبریل نے کہا ہیآپ کی امت کی زنا کارعورتیں ہیں۔ ضعیف ہے۔ ابوھارون العبدی راوی ضعیف ہے

## کیارسول الله مناتی استاله معراج کی رات الله تعالی کواپنی آنکھول سے دیکھاتھا؟

عکرمٹن ابن عباس قرآن کی آیت (ثم دنا فندللی) (النجم: ۸) کے بارے کہتے بیر اس میں اللہ تعالی اور نبی سُائیٹی کی قربت کابیان ہے۔

کتاب السنة لا بن ابی عاصم رقم الحدیث (٤٣٨) شیخ البانی کہتے ہیں اسادہ ضعیف اس کی سند ضعیف ہے۔ اثر یک بن عبد اللہ القاضی برے حافظ کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اور دوسراراوی جابر بن برید الجعفی اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ اور محمد بن کی کے حالات مجھے نہیں ملے۔

نوٹ: اگر چدابن عباس کے متعلق اس قتم کی صحیح روایات بھی آتی ہیں۔ مگر دوسری جگد ابن عباس سیجھی کہتے ہیں کہ نبی منگافیاً نے اللہ تعالی کو دوسر تبدا پنے ول کی آتھوں سے دیکھا ہے صحیح مسلم: کتاب الایمان حدیث (۲۸۲) غرض ابن عباس کے حوالے سے

احادیث میں اضطراب ہے بعض میں دل ہے دیکھنے کی تخصیص ہے اور بعض میں مطلقا دیکھنا مراد ہے۔ گراکٹر صحابۂ تابعین محدثین مفسرین متقد مین متاخرین جمہور علائے دین ماضی وحال کے تقیقن کاموقف ہیہ ہے کہ نبی طافی ہے نہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کواپنی آئی ہوں ماضی وحال کے تقیقن کاموقف ہیہ کہ نبی طافی ہونیا میں دیکھ سکتا ہے دیکھیں موئی علیہ آئی کھول سے نہیں دیکھا تھا۔ نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھ سکتا ہے دیکھیں موئی علیہ السلام کا واقعہ۔ بعض کا موقف ہے کہ نبی طافی نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ ہے براہ راست فیس ٹوفیس ون ٹوون ملاقات کی بین طرید درست نہیں۔ اس لئے علاء کرام کے موقف کے موقف کے مابن عباس کے متعلق بھی یہی رائے رکھی جائے کہ وہ موقف کے موقف کو موقف کو موقف کے موقف کو موقف کے موقف کو موقف کو موقف کے موقف کو موقف کے موقف کو موقف کے موقف کے موقف کو موقف کے موقف کے موقف کو موقف کے موقف کو موقف کے موقف کے موقف کو موقف کو موقف کو موقف کو موقف کے موقف کو موقف کو موقف کے موقف کو موقف کے موقف کو موقف کو موقف کو موقف کو موقف کو موقف کے موقف کو موقف کو

#### بدوہ ہیں جولوگوں کے عیب تلاش کرتے تھے

آپ کچھ ہی دور گئے دیکھا کہ کچھ لوگوں کوان کے ہی جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلا یا جار ہا تھا اور انہیں کہا جار ہا تھا (کل کھا کنت تاکل من لحم اخیك) گھاؤ جس طرح دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ آپ نے جبر بل سے پوچھا یہ کون ہیں اور انہیں پیعذاب کیوں دیا جارہا ہے تو آپ سے کہا گیا یہ آپ کی امت کے عیب جواور لعن طعن کرنے والے ہیں۔

ضعیف ہے۔اس میں ابوھارون العبدی راوی ضعیف ہے۔

#### میں زیدین حارثہ ڈٹاٹنڈ کی ہوں

رادی کہتا ہے کہ حضور جب آسانوں پر گئے پھر جنت میں داخل ہوئے تو جنت میں ایک حورکو بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ ماٹھیا نے پوچھا تو کس کی ہے اس نے کہا میں زید بن حارثہ کی ہوں۔



#### ابوهارون العبدي راوي كاتعارف

اس میں بھی ابو ھارون العبدی راوی ضعیف ہے ابی ھارون العبدی کی سیرت کی جھلکیاں اس ابو ھارون کا بورانام عمارہ بن جوین ہے ذہبی نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔ حماد بن زید کہتے ہیں گذاب ہے۔ شعبہ کہتے ہیں اگر ہم کو دوباتوں کا اختیار دیا جائے یافتل ہونا گوارا کرلویا ابی ھارون العبدی کی روایت بیان کروتو ہم قبل ہونا پند کرلیں گے گراس کی روایت بیان کروتو ہم قبل ہونا پند کرلیں گے گراس کی روایات بیان نہیں کریں گے۔

امام احد کہتے ہیں (لیس بشیء) یہ کھیس ہے۔

یجی بن معین کہتے ہیں ضعیف ہے۔اس کی روایات کی تصدیق نہیں ہوتی۔

نمائی کہتے ہیں متروک الحدیث ہے۔

دارقطنی کہتے ہیں ملون المز اج تھا بھی خار جی بن جا تا تو بھی رافضی۔

ابن حبان کہتے ہیں یہ ابوسعید خدری سے جوروایات بیان کرتا ہے وہ سب جھوٹ ہیں۔ شعبہ کہتے ہیں اس کے پاس ایک کتاب تھی جس میں علی کی برائیاں تھیں میں نے کہا یہ کیسی کتاب ہے جوز جانی کہتے ہیں یہ کذاب تھا اور صحابہ پر بہتان بازی کرتا تھا۔ شعبہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیااس سے کہا ججھے وہ کتاب وکھاؤجو تم نے ابوسعید خدری سے من کر کھور کھی ہے اس نے مجھے وہ وکھائی تو اس میں ریجھی کھا ہوا تھا کہ حثمان قبر میں داخل ہونے کے وقت اللہ کا منکر بن چکا تھا۔ میں نے وہ کتاب اس کے باتھ پکڑائی اور اٹھ کر جلاآیا۔

یخیٰ بن معین کہتے ہیں اس کے پاس ایک صحیفہ تھا جسے صحیفۃ الوصی کہتا تھا۔

صالح بن محمد کہتے ہیں یہ فرعون سے زیادہ جھوٹا ہے۔

اس کے بعدامام ذہبی نے اس کی چند مشکر روایات بھی بیان کی بیں ویکھیں۔ تھذیب الکمال (۱۹۲۲) تھذیب التھذیب الکمال (۱۹۲۲) تھذیب التھذیب (۲۱۲/۷) تقریب التھذیب (۶۹/۲) الکاشف (۲۰۱/۲) تاریخ البخاری

الكبير (٩٩/٦) الحرح والتعديل (٢٠٠٥) البدايه والنهاية (٧٠٠٠) طبقات ابن سعد (٢٤٦/٧) علل احمد (١٣٧/١) طبقات خليفة (٢١٧) المعرفة والتاريخ (١٧٤/٢) الترمذي (٣٣٧/٤) تاريخ ابو زرعه الدمشقي (٤٨٢) مصنف ابن ابي شيبة (١٥٧٨٢/١٣) تاريخ الدوري (٢٤٢٤) ابن طهمان (١٤٥) ابن محرز (٣٤) ابن الحنيد (١) احوال الرحال ت (١٤٢) تاريخ الاسلام (٥/٤٨٤) المحروحين (١٧٧/٢)

## ہاں میں نے تمہارا قافلہ دیکھاتھا'میں نے ان کے بیالے سے یانی بھی پیا

حافظ ابن کشرنے طبرانی کے حوالے سے ام هانی سے طویل روایت نقل کی ہے۔ اس میں ام هانی کی روایت کا اکثر حصیحے نہیں۔
میں ام هانی کے گھر سے معراج پر جانے کا ذکر ہے ام هانی کی روایت کا اکثر حصیحے نہیں ۔
اس میں سے ہم ایک جز کونقل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم شروع میں اس کا ذکر کر آئے ہیں کہ معراج رسول اللہ ساتی ہم معراج کا ذکر کیا تو ام هانی نے کہا آپ لوگوں سے اس واقعہ کو بیان نہ کر یں مگر آپ ام هانی کے گھر سے چلے آئے اور لوگوں میں آگر اس واقعہ کو بیان کیا جب آپ نے تو ہمارے درمیان بیٹھ کر آپ ایک بات ہرگز نہ کرتے۔

مجلس سے ایک آدمی کہنے لگا اے محمد شافیع راستے میں ہمارا فلاں قافلہ بھی ملاتھا؟
آپ نے فرمایا ہاں ملاتھا اوران کا ایک اونٹ کم ہوگیا تھاوہ اسے تلاش کررہے تھے ایک اور
آدمی بولا اچھا فلاں قبیلہ کا قافلہ بھی دیکھا تھا؟ آپ تو تی ہے کہا ہاں وہ بھی ملے تھے فلاں
جگہ تھے ان میں ایک سرخ رنگ کی اونٹی تھی جس کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا ان کے پاس ایک بڑے یہا ہے میں پانی تھا جے میں نے بھی بیا۔ پھروہ کہنے گے اچھا یہ بتاؤہ وہ اونٹ کتنے تھے بڑے پیا ہے میں پانی تھا جے میں نے بھی بیا۔ پھروہ کہنے گے اچھا یہ بتاؤہ وہ اونٹ کتنے تھے

اوران میں چرواہے کون کون ہے؟ اس وقت اللہ تعالی نے مجزانہ طور پر قافلہ آپ کے سامنے کردیا آپ نے ساری گنتی بھی بتادی اور چرواہوں کے نام بھی بتاد ہے ایک چرواہان میں ابن ابی قحافہ تھا اور یہ بھی فرمادیا کہ کل صبح کوہ ثنیہ بہنچ جائیں گے۔ چنا نچاسی وقت لوگ بطور آز مائش ثنیہ جائچ دیکھا کہ واقعی قافلہ آگیا ہان سے پوچھا کیا تمہارا اون گم ہواتھا انہوں نے کہا بالکل ہوا تھا۔ پھر انہوں نے دوسرے قافلہ والوں سے پوچھا کیا تمہاری اونٹ کا پیالہ بھی اور ٹوچھا کیا تمہارے پاس بڑا ساپانی کا پیالہ بھی تھا ابو بکر نے کہا ہاں اللہ کی قسم اسے تو میں نے خودر کھا تھا اور ان میں سے نہ کسی نے اسے پیا نہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم اسے تو میں نے خودر کھا تھا اور ان میں سے نہ کسی نے اسے پیا نہوں گا گیا۔

ابو بحرنے فور أاس واقعد كى تقديق كردى اسى دن سے ان كالقب صديق پڑگيا۔
اس كى سند ضعيف ہے۔ احرجه الطبرانى فى الكبير (١٠٩٥)۔ ٤٣٤ '٤٢٢/٢٤) وذكره الهيشمى فى محمع الزوائد (١٠٩٠) بيثمى كتب بيس اس كو طبرانى نے روايت كيا ہے اس ميں عبدالاعلى بن الى المساور متروك الحديث ہے۔

## قصہ گوواعظین زیب داستاں کے لئے عجیب وغریب روایات بیان کر تے ہیں

جہتی میں بزید بن حکیم ہے روایت ہے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ طالقہ کا اور آپ سے عرض کی سفیان توری آپ کی حدیثیں بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا محصک ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔

پھریزید بن مکیم کہتے ہیں میں نے پوچھاکیا آپ آسانوں پر گئے تھے اور کیا آپ نے معراج کی حدیث بیان کی ہے آپ ناٹیٹی نے فر مایا ہاں پھر میں نے کہا معراج کے بارے میں کچھالوگ آپ کی طرف عجیب وغریب واقعات منسوب کرتے ہیں تو آپ ٹاٹیٹی نے فر مایا یہ باتیں قصہ گوحضرات کی ہیں۔

دلائل النبوہ للبيھقى (٤٠٥/٢) سنداس كى بھى مشكوك ہے۔ مگر گزشتہ روايات د مليح كرآت اورا حاديث صحيحة سے قطعى طور پر د مليح كرآپ كوانداز ہو گيا ہوگا كہ معراج كا واقعہ جو قرآن اورا حاديث ميں سول الله شائيم كا ثابت ہے۔ بخارى وسلم كى احاديث ميں اس كى تفصيلات موجود ہيں۔ رسول الله شائيم كا عظيم الثان مجزہ ہے گربعض راويوں نے اس ميں چندا يسے واقعات واخل كر ديتے ہيں جن كى كوئى صحيح سندنہيں۔

اس کئے ہماری اپنے واعظین وخطباء سے اپیل ہے کہ وہ ایسے بے بنیاد واقعات عوام کے سامنے بیان نہ کیا کریں جو بھی واقعہ بیان کریں اس کی تسلی کرلیا کریں کہ وہ صحیح سند سے حدیث کی متند کتاب میں موجود ہے یانہیں اگر وہ موجو دنہیں یا اس کی سندھیجے نہیں تو برائے مہر بانی ان کو بیان کرنے سے گریز کریں۔

#### کیاامیرمعاویه طالنی روحانی معراج کے قائل تھے؟

ابن هشام نے محمد بن اسحاق سے روایت کی ہے۔ کہ امیر معاویہ سے جب نبی سُلَّیْلُم کے واقعہ معراج کے متعلق پوچھاجا تا تو وہ کہتے کہ یہ اللہ تعالٰی کی طرف سے ایک سپا خواب تھا بیر روایت منقطع ہے۔محمد بن اسحاق یعقوب بن عتبہ سے نقل کرتا ہے اور یعقوب کی امیر معاویہ سے ملاقات ٹابت نہیں۔

یہامیرمعادیہ سے قطعی طور پر ثابت نہیں یہ چھوٹ ہے جوان کی جانب منسوب کیا گیا۔ امیر معادیہ روحانی معراج کے قائل نہیں تھے۔

#### كياسيده عائشه صديقه وللناروحاني معراج كاموقف ركفتي تعين؟

تفیرطبری میں ایک روایت سیدہ عائشہ کی طرف منسوب کی گئی ہے اس کی سندیہ ہے طبری کہتے ہیں ہم سے ابن حمید نے بیان کیا' ان سے مسلمہ نے وہ محمد بن اسحاق سے نقل کرتے ہیں بیمحمد بن اسحاق کہتے تھے مجمد سے ابو بکر کی اولا دمیں سے کسی نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ کہا کرتی تھیں کہ ((مافقد تجسک رسول الله سائٹا میں کہ اسوی

#### ضعیف اور من گهڑت واقعات 💸 🔾 💮 🔝 🔝

بروحه)) رسول الله كاجسم غائب نبيس ہوا تھا معراج آپ كوآپ كى روح كے زريع ہوئى۔

یدروایت بھی درجہ صحت سے گری ہوئی ہے۔اس میں محمد بن اسحاق اور سیدہ عائشہ کے درمیان ال الی بکر مجھول راوی ہے۔اس میں صرف یہی ایک تقم نہیں بلکہ اس میں ابن محمد راوی تھے۔ یہ یعقوب فمی ابن المبارک سے روایت بیان کرتا ہے ضعیف ہے۔ یہ یعقوب فمی ابن المبارک سے روایت بیان کرتا ہے۔ یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں یہ بہت مشکر روایات بیان کرتا ہے۔

بخاری کہتے ہیں سیخل نظر ہے۔ میں میں سیار

ابوزرعدرازی کہتے ہیں کذاب ہے۔

فصلک الرازی کہتے ہیں میرے پاس اس کی بچپاس ہزارروایات ہیں اور میں ان میں ہے ایک لفظ بیان کرنا بھی پیندنہیں کرتا۔

ويكسي تهذيب الكمال (٣/ ١٩) خلاصه تهذيب الكمال (٣٩٦/٢) تهذيب الكمال (٣٩٦/٢) تهذيب التهذيب (١٥٦/٢) تاريخ اسماء الثقات تهذيب التهذيب (١٢٥/١) تاريخ البخارى الكبير (١٩/١) الحرح والتعديل (١٢٧٥/٧) سيرالاعلام (١٣/١) تاريخ بغداد (٢/٩١) محمع (٥/٧٤)

## بادشاہ سلامت میں گواہی دیتا ہوں کہان کے نبی معراج کی رات بیت المقدس آئے تھے ((ایک پادری))

حافظ ابن کثیر کہتے ہیں ابوسفیان ہرقل کے دربار میں موجوتھا وہاں نبی منافیام کا ذکر ہو رہاتھا تو ابوسفیان نے کہا' بادشاہ سلامت سنئے میں ایک واقعہ بیان کروں جس ہے آپ پر بیہ بات کھل جائے گی کہمحمد منافیا ہوئے جھوٹے آ دی ہیں سنئے ایک دن وہ کہنے لگا کہ اس رات وہ کئے سے چلا اور آپ کی اس مسجد میں یعنی بیت المقدس کی مسجد قدس میں آیا اور پھرواپس صبح سے پہلے مکہ پہنچ گیا۔میری بیہ بات سنتے ہی بیت المقدس کالاٹ یا دری جو بادشاہ روم کی

#### ضعیف اور من گهڑت واقعات کی ایکان کی ایک

اس مجلس میں اس کے پاس بڑی عزت ہے بیٹھا تھا فورا ہی بول اٹھا کہ بیہ بالکل پیج ہے مجھے اس رات کاعلم ہے۔ قیصر نے تعجب خیز نظر سے اس کی طرف دیکھا اور ادب سے یو چھا جناب کو کیے معلوم ہوا؟ اس نے کہا سنئے میری عادت تھی اور بیکام میں نے اپنے ذیے لے کررکھا تھا کہ جب تک مسجد شریف کے تمام دروازے اپنے ہاتھ سے بندنہ کرلوں سوتا نہ تھا۔اس رات میں دردازے بند کرنے کو کھڑا ہوا سب دروازے اچھی طرح بند کر دیجے کیکن ایک درواز ہ مجھ سے ہندنہ ہوسکا۔ میں نے ہر چندز ورنگایالیکن کواڑ اپنی مبکہ ہے سرکا بھی نہیں میں نے اسی دفت اپنے آ دمیوں کوآ واز دی وہ آئے ہم سب نے مل کرز وراگایالیکن سب کے سب نا کام رہے۔بس بیمعلوم ہور ہاتھا کہ گویا ہم کسی پہاڑ کواس کی جگہ ہے سر کا نا عیا ہے ہیں کیکن اس کا پہیہ تک ہلا بھی تو نہیں۔ میں نے بڑھئی بلوائے انہوں نے دیکھا بہت تر کیبیں کیں' کوششیں کیں لیکن وہ بھی ہار گئے اور کہنے لگے صبح پرر کھئے چنانچہوہ دروازہ اس شب یونہی رہا دونوں کواڑ بالکل کھلے رہے۔ صبح ہی جب میں اس دروازے کے پاس گیا تو دیکھا کہاس کے پاس کونے میں جو چٹان پھر کی تھی اس میں ایک سوراخ ہے اور ایبا معلوم ہوتا ہے کہاس میں رات کو کسی نے کوئی جانور باندھا ہے اس کے اثر اور نشان موجود تھے۔ میں مجھ گیا اور میں نے ای وقت اپنی جماعت سے کہا کہ آج کی رات ہماری پیمسجد کسی نبی کے لئے کھلی رکھی گئی اوراس نے یہاں ضرورنماز ادا کی ہے۔ ضعیف ہے۔اس میں بھی محمہ بن عمر واقدی متر وک ہے۔

#### واقعهطا ئف اورعداس كاقصه

قاضی سلیمان منصور پوری کہتے ہیں حضرت خدیجہ ٹھ انٹھ اور ابوطالب کی وفات کے تصور ہے ہی دنوں بعد نبی اللہ مکہ سے نکلے اور بیرون جات کو وعظ کے لئے تشریف لے گئے۔ نبی ساتھ اس سفر میں زید بن حارثہ بڑھ نتھے۔ مکہ اورطا کف کے درمیان جتنے قبیلے تھے سب کو وعظ سناتے 'توحید کی منا دی کرتے ہوئے نبی ساتھ اللہ بیادہ پاطا کف پہنچے۔ طاکف میں بنو تقیف آباد تھے سرسنر ملک اور سرد پہاڑ پر رہنے کی وجہ سے ان کے غرور

کی کوئی حد نہ بھی عبدیالیل مسعوٰ حبیب نینوں بھائی وہاں کے سر دار تھے۔ نبی شاھیا پہلے ان ہی سے ملے اور انہیں اسلام کی دعوت فر مائی ۔ ان میں سے ایک بولا۔

''میں کعبہ کے سامنے ڈاڑھی منڈوا دوں۔اگر کچھے اللّٰہ نے رسول بنایا ہو۔'' دوسرا بولا۔'' کیا خدا کو تیرےسوا اورکوئی بھی رسول بنانے کو نہ ملا' جسے چڑھنے کی سواری بھی میسر نہیں۔اس نے رسول بنانا تھا تو کسی حاکم یاسر دارکو بنایا ہوتا۔''

تیسرا 'ولا:'' کہ میں تجھ ہے بھی بات ہی نہیں کرنے کا ۔ کیونکہ تو اگر خدا کارسول ہے۔ حبیبا کہ تو کہتا ہے تب تو یہ خطرناک بات ہے کہ میں تیرے کلام کور د کروں' اور اگر تو خدا پر جھوٹ بولتا ہے۔ تو مجھے شایان نہیں کہ تجھ سے بات کروں۔''

نبی الله طَالِیَّا نے فرمایا: ''اب میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے خیالات اپنے ہی باللہ طَالِیَّا نے فرمایا: ''اب میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ اسب بن جا کیں۔' بی باس رکھو۔ ایسانہ ہوکہ یہ خیالات دوسر بے لوگوں کے شوکر کھانے کا سبب بن جا کہنا شروع فرمایا۔ ان سرداروں نے اپنے غلاموں اور شہر کے لڑکوں کو سکھا دیا۔ وہ لوگ وعظ کے وقت نبی طَالِیُّا پرائے پھر سِیکتے کہ حضور لہو میں تربتر ہو جاتے ۔خون بہہ بہہ کر جوتے میں جم جاتا اور وضو کے لئے پاؤں سے جوتا نکالنا مشکل ہو جاتا۔

ایک دفعہ بدمعاشوں اور اوباشوں نے نبی شینے کواس قدر گالیاں وین تالیاں بہائیں دفعہ بدمعاشوں اور اوباشوں نے نبی شینے کواس قدر گالیاں وین تالیاں بہائیں بہائیں کہ خدا کے نبی شائی آیک مکان کے احاطے میں جانے پر مجبور ہوئے۔

یہ جگہ عتب وشیبہ فرزندان رہیعہ کی تھی انہوں نے دور سے اس حالت کو دیکھا اور نبی شائی پر ترس کھا کرا سے خطا کو معداس کو کہا کہ ایک پلیٹ میں انگور رکھ کراس محص کو دے آؤے غلام نے انگور نبی شائی کے سامنے لا کر رکھ دیتے نبی شائی نے انگور دوں کی طرف ہاتھ براھایا اور زبان سے فر مایا۔ دبسم اللہ 'اور پھرانگور کھانے شروع کئے۔

عداس نے جرت سے نبی مُنْ الله کی طرف دیکھااور پھر کہا۔' بیابیا کلام ہے کہ یہاں کے باشندے نبیں بولا کرتے۔'' نبی مُنْ الله نے فر مایا'' تم کہاں کے بواور تمہارا فد ہب کیا ہے؟''

### شعیف اور من گهڑت واقعات کی انگلیک کی انگلیک کا انگلیک کا

عداس نے جواب دیا۔''میں عیسائی ہوں اور نینؤی کا باشندہ ہوں۔'' نبی سَائِیْوَا نے فر مایا۔'' کیاتم مردصالح یونس علیہ السلام بن متی کے شہر کے باشندے ہو۔''

عداس نے کہا۔'' آپ کو کیا خبر ہے کہ یونس علیہ السلام بن متی کون تھا اور کیسا تھا؟'' نبی سُلَّیْنِ نِے فر مایا۔'' وہ میر ابھائی ہے۔وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔'' عداس یہ سنتے ہی جھک پڑا اور اس نے نبی کا سر' ہاتھ وقدم چوم لئے۔

عتبه وشیبہ نے دور سے غلام کواپیا کرتے دیکھااور آپس میں کہنے لگے کوغلام تو ہاتھوں سے نکل گیا۔ جب عداس اپنے آتا کے پاس لوٹ کر گیا تو انہوں نے کہا۔ '' کم بخت تجھے کیا ہوگیا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ یاؤں سرچو منے لگ گیا تھا؟''

عداس نے کہا۔'' حضور عالی! آج اس شخص سے بہتر روئے زمین پرکو کی بھی نہیں'اس نے مجھے ایس بات بتائی جوصرف نبی ہی بتا سکتا ہے۔

انہوں نے عداس کو ڈانٹ دیا کہ خبر دار! کہیں اپنا دین نہ چھوڑ بیٹھنا' تیرا دین تو اس کے دین سے بہتر ہے <sup>ل</sup>ے

اسی مقام پر ایک دفعہ وعظ کرتے ہوئے خدا کو رسول مُنَافِیْمُ کے اتن چوٹیں گی کہ حضور مُنافِیْمُ بیہوش ہوکر گر پڑے حضرت زید بڑاٹھُ نے ان کواپی پیٹھ پراٹھایا۔ آبادی سے باہر لے گئے۔ پانی کے چھینٹے دینے سے ہوش آیا۔

اسی سفر میں اتنی تکلیفوں اور ایذ اوَں کے بعد اور ایک شخص تک کے مسلمان نہ ہونے کے رخج اور صدمہ کے وقت بھی نبی شائیج کا دل خدا کی عظمت اور محبت سے بھر پورتھا۔اس وقت جود عاحضور مثانیج نبینے مانگی اس کے الفاظ بیہ ہیں۔

اللهم اليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربى الى من

لے طبری۔

## ضعیف اور من گهڑت واقعات 💮 💮 💮 💮 💮

تكلنى الى بعيد<sup>ل</sup>

يجهمنى او الى عدو ملكته امرى ان لم يكن على غضبك فلا ابالى ولكن عافيتك هى اوسع لى اعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلمت. وصلح عليه امرا لدنيا والاخرة من ان تنزل بى غضبك او يحل على سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الابك.

'الی ابنی کم دری بسر دسامانی اور لوگوں کی تحقیر کی بابت تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں نو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے در ماندہ عاجزوں کا مالک توبی ہے اور میرا مالک بھی توبی ہے۔ جھے کس کے ہر دکیا جاتا ہے کیا بیگانہ ترش روکے یا اس دغمن کے جو کام پر قابور کھتا ہے کین جب جھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے اس کی بچھ پر واہ نہیں 'کیونکہ تیری عافیت میرے لئے تیرا غضب نہیں تو مجھے اس کی بچھ پر واہ نہیں 'کیونکہ تیری عافیت میرے لئے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیاودین کے کام اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ تیراغضب مجھ پر اترے ۔ یا تیری ناراض مندی مجھ پر وار دہو۔ مجھے تیری ہی رضا مندی اور خوشنودی درکار ہے اور نیکی کرنے یا ہدی سے بچنے کی طاقت مجھے تیری ہی طرف سے متی کی ہی طرف سے متی کی ہی طرف سے متی کے ۔ ''

نی تالیا کا طاکف تشریف لے جانا ثقیف کے سرداروں کو وعظ کرنا۔ سرداروں کا آپ ٹالیا کا سے متشدورو پیاختیار کرنا۔

فرشتوں کا آنااوراهل طائف کوتباہ کرنے کی حضور ہے اجازت طلب کرناضیح بخاری کی روایت سے ثابت ہے دیکھیں سیح بخاری حدیث نمبر (۳۲۳) مگراس واقعہ کا صرف اس قدر حصہ سیح ہے افسوس ہے کہ بعض سیرت نگار حضرات حدیث کی درجہاؤل کی کتابوں پر

لے طبری نے لفظ بعیدروایت کیا ہے جس کا ترجمہ بیگانہ کیا گیاہے۔ ابن ہشام وابن اثیر نے لفظ محمد روایت کیا ہے جس کے معنی دوست کے ہو سکتے ہیں۔

#### ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کہا گئی ہے۔

اعقاد کرنے کی بجائے تاریخ وسیرت کی غیر متند کتابوں کو اپنا ما فذ بناتے ہیں۔ اس واقعہ کو فی الرحمٰن مبار کپوری نے اپن الرحق المختوم میں بھی نقل کیا ہے۔ گرید روایت ضعیف ہے۔ اللہم الیك اشکو ضعف ہ سن نیز عداس کا قصہ بسند سی فی ٹابت نہیں۔ یہ واقعہ طبقات ابن سعد (۲۲۱/۱) میں ہے۔ اس میں واقعہ کی اول متر وک الحدیث ہے۔ اس میں واقعہ کی دروایت ہے۔ میرت ابن هشام (۲۲۱/۱) میں ہے گریم میں کعب قرطی کی مرسل روایت ہے۔ نیز مرسل ضعیف حدیث کی ایک قتم ہے۔ (اللہم الیك اشکو ضعف قوتی) اس کو ابن اسحاق نے روایت کیا ہے اور یمرسل ہے نداس کا قصہ بغیر سند نقل کیا گیا ہے ویکھیں حصائص الکبری للسیوطی (۲/۰۰۳) مزکورہ بالا وعا طبر انی نے عبداللہ بن جعفر کی حدیث کی ایک تعربان سحاق مدلس ہے اور میمرسل ہے نداس کا قصہ طبر انی نے عبداللہ بن جعفر کی حدیث سے نقل کی ہے مگر اس میں محمد بن اسحاق مدلس ہے اور سماع کی صراحت نہیں

ابن هشام في السيرة ٢٦٢:٢٦٠/١) عن ابن اسحاق عن يذيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي\_

اگر چ**ے محمد** بن اسحاق ثقتہ ہے مگر مدلس اگر ثقتہ ہوتو بھی اس کی عن والی روایت قبول نہیں ہوتی ۔

سفرطائف کے ضمن میں اس واقعہ کوشنخ البانی نے بھی ضعیف قرار دیا ہے البانی کہتے ہیں طبقات ابن سعد نے اس کو محمد بن عمر واقعہ اختصار کے ساتھ مزکور ہے ابن سعد نے اس کو محمد بن عمر واقدی کی زبانی نقل کیا ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ واقدی محدثین کے زویک ثقبہ نہیں۔

سیرت ابن هشام میں بیواقعہ ابن اسحاق کی مرسل سند ہے مروی ہے طبر انی نے اس واقعہ کواپنی سند ہے دوایت کیا ہے انہوں نے اس کی روایت ابن اسحاق کی سند ہے عبد الله بن جعفر ہے کی ہے ابن اسحاق مدلس ہیں اور اس روایت میں عنعنہ ہے اس لئے اس روایت کومیں نے ضعیف قرار دیا ہے۔

ملاحظ فرماكيس تنحريج فقه السيرة للغزالي



## غم ہیغم'ابوطالب(عبدمناف) کی وفات

سیم بی می کم کی سرخی صفی الرحمٰن مبار کیوری نے اپنی کتاب الرحیق المختوم ص ١٦٧ میں الگائی ہے۔ سیرت نگار حضرات کہتے ہیں کہ جب ابوطالب فوت ہوگئے تو قریش مکھنے نبی منطقی کو پہلے سے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا' اس کے بعد سیرت ابن صفام سے یہ روایت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب ابوطالب انقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ کو ایک ان وایت نقل کی ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب ابوطالب کی زندگی میں ایس نکالف پہنچانے کا مجھی ان رسول اللہ کو ایک افزار مٹی ڈال دی آپ بنتجائی کہ ابوطالب کی زندگی میں ایس نکالف پہنچا نے کا مجھی ان اوگوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا ایک دفعہ قریش کے ایک شریرا وباش نے نبی شائی کے سر پرسر براز ارمٹی ڈال دی آپ بنتی اس صاحبز ادی نے آپ کا سر دھلاتے دولی جاتی تھی اور آپ شائی اس کو تسلی دھلاتے دولی جاتی تھی اور آپ شائی اس کو تسلی دھلاتے دولی جاتی تھی اور آپ شائی اس کو تسلی دستے ہوئے فرمار ہے تھے میٹارونہیں اللہ تیرے باپ کا جامی ہے۔

بیروایت ابن هشام نے ابن اسحاق کی سند سے عروہ بن زبیر نے قل کی ہے مگر عروہ تابعی ہے اس لئے بیروایت مرسل ہے اور مرسل ضعیف ہوتی ہے۔

## بعثت نبوی کادسوال سال (غم کاسال)

یغم کاسال کی سرخی بھی صفی الرحمٰن مبار کپوری نے اپنی کتاب الرحیق المحقوم میں دی ہے دیکھیں س ۱۶۵۔

جسسال سیدہ خدیجہ الکبری ڈٹاٹٹو اور ابوطالب کی وفات ہوئی اسسال کوغم کا سال قرار دینااور اس بات کو نبی سائٹو کی جانب منسوب کرنا کی چیچے روایت سے ثابت نہیں۔
شخ البانی اس روایت کی تحقیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تلاش وتحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ اس کا واحد ماخذ قسطلانی کی مواهب اللہ یند میں ہے جس میں صاعد کے حوالے سے بہات کہی گئی ہے زرقانی کی شرح سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بیان کرنے والا صاعد بن عبید البجلی ہے نہ مجھول شخص ہے۔ مزید یہ کہ قسطلانی کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بید البجلی ہے نہ مجھول شخص ہے۔ مزید یہ کہ قسطلانی کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بید



روایت سند کے بغیر ذکر کی ہے اس بنیاد پراگرصاعد معروف اور ثقہ ہوتب بھی بیروایت ضعیف ہوگی۔

## هند بن ابی هاله کیطویل روایت اوصاف رسول مناشیم کے متعلق

اس کوبھی مولنا مبار کپوری نے اپنی کتاب الرحیق المختوم ۲۵۱-۲۵۳٬ ۲۵۳ ـ پر نقل کیا ہے۔اس پر قاضی عیاض کی شفاءاور شاکل تر مذی کا حوالہ دیا ہے۔

میروایت بھی ضعیف ہے۔ شمائل تومذی رقم الحدیث (۸) مستدرك حاكم ٢٣٩/٦ رقم (١٤٠٠)\_

اس میں جمیع بن عمر البحلی راوی ضعیف رافضی ہے۔ تقریب۔ پھریہ جمیع جس سے روایت کررہا ہے(حدثی رجل) مجھ سے ایک آ دمی نے بیان کیا۔ بیرجل مجھول الحال ہے۔ بیہ بی نے اس کی ایک اور سند بیان کی ہے۔ مگراس میں حسن بن مجدراوی متھم ہے۔

حضور سَالِينَا كَمْ عِياوَل كِ اللَّهِ عَلَى كِ ساتھ والى انگلى بروى تھى

میمونہ بنت کر دم ڈائٹا کہتی ہیں میں نے نبی مٹائٹا کو یکھا اور میں حضور کے پاؤں کے انگو مٹھے ہے متصل انگلی کی درازی کونہیں بھولی ہوں

رواه الطبرانی فی الکبیر(٤٠/٢٥) واحمد (٣٦٦/٦) مطولاً مجمع الزوائد (٤٩٨/٨) رقم (١٤٠٣٨) بیثمی کہتے ہیں اس میں مجھول راوی ہیں۔

اس بہودی نے آپ کوروک لیاجس کا آپ نے قرضہ دینا تھا۔

علی طافظ بیان کرتے ہیں کہ' فلال' کقب کا ایک یہودی عالم تھا۔ اس نے رسول الله طابق سے یچھ دینار لینے تھے چنانچہ اس نے نبی طابق سے دیناروں کا مطالبہ کیا۔

#### المنعيف اور من گهڙت واقعات المن المناسكات المن

آپ سائی نے اس سے کہا اے میرودی! تھے دینے کے لئے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا اے محرابیں اس وقت تک آپ سے جد آنہیں ہوں گا جب تک آپ مجھے میرا قرض نہیں لوٹا دیتے۔ رسول اللہ شائی نے فر مایا (اگر ایسا ہی ہے کہ جب تک میں تمہارا قرض ادانہیں کروں گا 'تم مجھے نہیں چھوڑ و گے ) تو میں تمہار ساتھ بیٹھوں گا۔ چنا نچہ آپ سائی اس کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ شائی نے ظہر عصر مغرب عشاء اور (اگلی صبح ) فجر کی نماز (معجد میں) ادا کی۔ (اس صورت حال کو دکھ کر) رسول اللہ شائی کے صحابہ کرام زدائی نے اس میرودی کوڈرایا دھم کایا۔

رسول الله طَالِيَةُ فِي مِحسوس كميا كه صحابه كرام وُلِنَهُ السيبودي كو دُرا دهمكا رہے ہيں۔ صحابہ کرام ٹھائٹے نے عرض کیا'اے اللہ کے رسول! اس یہودی نے آپ ٹائٹے کوروک رکھا ہے؟ رسول الله ظافی نے (ان سے) کہا کہ مجھے میرے پروردگارنے منع کیا ہے کہ میں کی ذمى كا فرياد يكرلوگول برظلم كرول - جب زرادن چرها تويبودي (آپ عَلَيْنَا كاخلاق وكرداركود كيهكر) كينه لكا مين اس بات كي كوائى ديتا مول كمعبود برحق صرف الله تعالى بى ہے اور میں اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ یقنینا آپ سائی اللہ تعالی کے رسول ہیں اور میں ا پنانصف مال الله تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں۔اللہ کی قتم! (سب جان کیس کہ ) میں نے جو انداز آپ تھی کے ساتھ اختیار کیا وہ صرف اس کئے کیا تھا کہ میں آپ تھی کے ان اوصاف کوآ ز ماؤں جن کا تذکرہ تورات میں ہے کہان کا نام مجمہ بن عبداللہ ہوگا' وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے اور ملک شام تک ان کی باوشاہت ہو گئ وہ بدزبان اور بدمزاج نہیں ہوں گئے اور نہ ہی وہ گلیوں میں شوروشغب کریں گئے نہ ہی بخش گوہوں گے اور نہ ہی کخش گفتگو کریں گے۔ ( یہودی نے ایک بار پھر کہا ) میں گواہی دیتا مول كماللدتعالى بىمعبود برحق باوريقينا آپ ماينظ الله تعالى كرسول يوس ميمرامال ہے (جس کو میں آپ ملھ الم کے قبضے میں دیتا ہوں) آپ ملھ اللہ تعالیٰ کے تھم کی روشنی میں اس کے متعلق فیصلہ صا در فرما کیں۔ (اس حدیث کے رادی کا کہنا ہے کہ ) میہ یہودی بهت مالدارتھا۔

### شنعیف اور من گهڑت واقعات کی کی کی اور من گهڑت واقعات کی کی کی اور من گهڑت واقعات کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی

[اسناده ضعیف مستدرك حاكم ٢٢٢/٢ ـ رقم ٤٢٤٢ النبوة \_ مشكاة (٥٨٣٢) (بحواله بيهقى دلائل النبوة) مختصر المستدرك (١٠٨٤/٢) سلسلة الاحادیث الضعیفة (٢٧٨/٤) الدر المنثور (١٣٣/٣) كنز العمال (٢٠٨/١٢) كن العمال كنز العمال كنز بين مين ابوعلى محمد بن محمد الاشعث الكوني كوبعض ني كذاب كها ہے ـ ذہبى كمتے بين بيروايت منكر ہے \_ ]

#### کیاحضور کے پیٹ پرشکنیں تھی

ام ھانی کہتی ہیں میں نے نبی کریم کے پیٹ کو بغور نہیں ویکھا مگر مجھے یاد ہے کہ وہ کا غذگی تنہوں کی مانند تھا۔ یعنی بہت زیادہ شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔

رواہ الطبرانی فی الکبیر (۱۲/۲٤) محمع الزوائد (۱۹۸/۸) رقم (۱٤۹۸/۸) رقم (۱٤٠٣٦)

#### ياحميرا كےلقب والى ايك روايت

سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا وہ کون
سے چیز ہے جس کوروک رکھنا جائز نہیں تو آپ نے فرمایا وہ تین چیزیں ہیں پانی نمک اور
آگ ۔ سیدہ کہتی ہیں یہ پانی تو واقعی بڑی اہم چیز ہے گرنمک اورآگ کی کیا اہمیت ہے آپ
نے فرمایا اے حمیرا جس نے کسی کوآگ دی تو گویا کہ اس نے وہ سارا کھانا صدقہ کردیا جواس
آگ پر پکایا گیا تھا۔ اور جس نے نمک دیا اس نے وہ سب پھھ مدقہ کردیا جواس نمک سے
درست ہوا۔ اور جس مسلمان نے اور اس جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی پایا جاتا ہے۔ تو
گویا کہ اس نے ایک غلام آزاد کیا اور جس نے مسلمان کو اس جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں
پانی نہیں پایا جاتا تو اس نے اسے زندہ کردیا۔

[ ابن ماجه: ابواب الرهون\_ حديث رقم (٢٤٧٤) شخ الباني كمتم بي سخت

🗽 ضعیف اور من گیژت واقعات 💸 🔇 💮 💮

ضعیف ہے۔ سلسلة الاحادیث الضعیفة (٤ ٣٣٨) بوصری نے اور دیگر محققین نے بھی اس کوضعیف کہا ہے۔ اس میں علی بن زید بن جدعان راوی ضعیف ہے۔ اور اس کا شاگر دمجھول ہے۔ نیزعلی بن غراب مالس ہے۔ نوٹ۔ یا حمیراء کے لقب والی کوئی روایت صحیح نہیں لہذا خطباء کرام سے التماس ہے کہ وہ اپنے خطبات میں یا حمیرا یا حمیرا کی رث لگانا چھوڑ دیں۔

## جبرِ مل علیظ نے مشرق ومغرب جھان مارے مگر حضور سے افضل کسی کونہیں یا یا

سیدہ عا کشہ صدیقہ وٹاٹٹؤے روایت ہے کہ نبی ٹاٹٹٹؤ نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے کہا میں نے مشرق ومغرب کو چھان ڈالامگر محمد ٹاٹٹٹؤ سے افضل کسی کونییں پایا۔ نہ ہی بنوھاشم کے گھرے افضل کوئی گھر دیکھا۔

ا سادہ ضعیف بیشی کہتے ہیں اس کوطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے اوراس میں موئی بن عبیدہ الربذی راوی ضعیف ہے۔ محمع الزوائد (۱۳۸۲) رقم (۱۳۸۲) اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی رحمت سنگائی پوری دنیا میں افضل البشر ہیں دنیا میں کوئی انسان آپ کے مقام ومرتبہ کونہیں پہنچ سکتا۔ گراس سیاتی اور الفاظ سے بیروایت ضعف ہے۔

### آپ نے رضاعی والدہ ( حلیمہ ) کے لئے جا در بچھا دی

ابوالطفیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ٹاٹیٹا کو جعر انہ کے مقام پر گوشت تقسیم کرتے ہوئے دیکھااس وقت میں بچہ تھا اونٹ کی ہٹری اٹھا سکتا تھا اس دوران ایک عورت آئی اور آپ کے قریب آگئ نبی ٹاٹیٹٹا نے اس کے لئے اپنی جاور بچھادی وہ اس جادر پر بیٹھ گئی میں نے پوچھا یہ کون ہے قوصحا بہنے کہا ہے آپ کی رضاعی ماں ہے۔

#### المعيف اور من گهڙت واقعات المحال المح

ابی دائود حدیث (۱۲۹) و بخاری الادب المفرد (۱۲۹۰) و مشکاة (۳۱۷۰) و ابو یعلیٰ فی مسنده (۹۰۰) ضعیف ہے۔ اس میں عماره بن تو بان اور جعفر بن یجی دونوں مجھول الحال ہیں۔

## آپ مٹافیظ کے رضاعی ماں باپ اور بھائی کاحضور کی خدمت میں حاضر ہونا

ابو داؤد میں روایت ہے عمرو بن سائب کہتے ہیں مجھے یہ خبر پینچی ہے کہ ایک دن نی سائٹ آٹریف فرمانتے کہ آپ کے رضائی والد آئے تو آپ نے ان کے لئے اپنی چادر کی سائٹ وہ اس پر بیٹھ گئے بھر آپ کی رضائی والدہ آئی تو آپ نے اس کے لئے جو چادر کا حصہ بقایا تھا وہ بچھا دیا تو آپ کی والدہ اس پر بیٹھ گئ بھر آپ کے رضائی بھائی آئے تو آپ مائٹ بھائی اسے بھائی آئے تو ا

اسنادہ ضعیف۔اس کی سندمرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ شیخ البانی ودیگر تقیقن نے اس کوضعیف کہاہے۔

#### حليمه سعدييكا مكهآ نااورحضور كابكريان عطاكرنا

اسامہ بن زیدالیثی فلیلہ بن سعد کے ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں کہ طیمہ بنت عبداللہ ایک میں میں کہ ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں کہ حلیمہ بنت عبداللہ ایک مرتبہ رسول اللہ طاقی کے پاس مکہ پنچیں یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ طاقی کی سیدہ خدیجہ سے نکاح کر چکے تھے علیمہ نے آنخضرت سے قبط وگر انی اور مویشیوں کے ہلاک ہوجانے کی شکایت کی ۔ آنخضرت نے خدیجہ سے اس بارے گفتگو کی تو انہوں نے علیمہ کو جانے کی شکایت کی اور سواری کے لئے ایک اونٹ عنایت کیا جو سامان ومتاع سے لدا ہوا تھا حلیمہ یہ سب لے کراپنے اہل وعیال میں واپس آگئیں۔
ملیمہ یہ سب لے کراپنے اہل وعیال میں واپس آگئیں۔
اسادہ ضعیف سے بہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا راوی اسا۔ یہ خود

## خنعیف اور من گهڑت واقعات 🖟 💢 💮 💮 💮

ضعف ہے۔ امام احد کہتے ہیں یہ پھی القطان کہتے ہیں ضعف ہے۔ نسائی کہتے ہیں قوی نہیں۔ المعنی (٦٦/١) الحرح و التعدیل (٢٨٤/٢) الضعفاء و المترو کین (٩١/١)

دوسری علت بیہ ہے کہ اسامہ جس سے روایت کررہے ہیں وہ مجھول ہے۔کوئی علم نہیں بینی سعد کے کون بزرگ ہیں۔طبقات ابن سعد (۱۲۱/۱)

## جنگ بدر میں سیدناعلی کا عتبہ بن ربیعہ اس کے بیٹے اور بھائی ہے مقابلہ

علی خاتی این کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے روز عتب بن ربعہ میدان میں آیا اوراس کے پیچے اس کا بیٹا اور اس کا بھائی نکلا اس نے اعلان کیا کہ کون مقابلہ میں آئے گا؟ چٹا نچاس کا مقابلہ کرنے کیلئے انصار سے چندنو جوان نکلے۔ عتبہ نے دریافت کیا؟ تم کون ہو؟ انہوں نے اس کو (اپنے بارے میں ) بتایا۔ اس نے کہا ہمیں تم سے کیا واسط؟ ہمارا مقصور تو ہمارے بچازاد بھائی ہیں (یہن کر) رسول اللہ طاقی آئے نے فرمایا اے حمز ان اے عمر ان اے میں اسے ہوا۔ بن حارث تم نکلو! چٹا نچہ حمزہ طافی عتب کے مقابلہ میں آئے اور میں شیبہ کے سامنے ہوا۔ بہرہ واللہ کا ایک دوسرے کو خربیں لگیں۔ ان دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کو گھائل کر دیا اس کے بعد ہم ولید پر بل پڑے اور اسے قل کر دیا اور ہم عبیدہ کو اٹھا کر لے آئے (احد کا اور دائود)

اسنادہ ضعیف۔ ابو دائود رقم الحدیث (۲۹۲۵) مشکاۃ (۳۹۵۷) و انحرجه احمد فی المستدرك (۲۸۶/۲) و الحاكم فی المستدرك (۳۸۶/۲) و البيهقی فی دلائل النبوة (۱۳/۳) حاكم نے اس کو سیح كما ہے جمكہ و جمي نے حاكم كا تعاقب كميا ہے۔ اس میں ابواسحاق مدس ہے اور ساع كی صراحت نہيں۔



## اےاللہ کے رسول اس مقام پر پڑاؤ جنگی تدبیر ہے یا آپ کی رائے ہے یااللہ کا حکم ہے خباب رٹاٹیؤ بن منذ رکامشورہ

جنگ بدر کے موقعہ پر خباب ڈائٹؤ بن منذر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مقام جہاں آپ کھیمرے ہوئے ہیں یہ آپ کی جنگی تدبیر ہے یا اللہ کا تکم ہے آپ نے فرمایا جنگی تدبیر اور میری رائے ہے تو خباب ڈاٹٹو نے کہا مجھے ایک ایسے مقام کاعلم ہے جہاں قریب ہی ایک پانی کا چشمہ ہے اس کا پانی میٹھا ہے ہم اس پر حوض بنالیں گے اور خود پانی ہے سیر اب ہول گے جبکہ دیگر کنویں نکارہ کر دیں گے۔ رسول اللہ نے یہ مشورہ بن کر فرمایا تمہارامشورہ بہت اچھا اور معقول ہے لہذالشکر کو تکم دیاوہ مقررہ جگہ کیائے گیا۔

اسنادہ ضعیف۔اس واقعہ کی سندضعیف ہے اس کوابن هشام نے روایت کیا ہے اس میں مجھول راوی ہیں۔ حاکم نے اس کو مستدرك (۲۷/۳) رقم الحدیث (۵۸۰۱) میں بیان کیا ہے ذھبی کہتے ہیں حدیث مشروسندہ۔

متدرک حاکم کی اس کے بعد والی روایت میں ہےاس کے بعد جبر میں آئے اور بتایا خباب ڈائٹڈ کی رائے درست ہےاہیا ہی کرو۔

مستدرك حاكم رقم (٥٨٠٢) فقه السيرة (٢٤١) السيرة النبوية (٢٧٨) اس مين محمد بن عمر واقدى راوى متر وك اور كذاب ہے۔ نيز داؤد بن حسين كي عكر مدے روايت مئر ہوتى ہے۔ اس واقعہ كى اور بھى سنديں ہيں مگر ہرا يك ميں كو كى نه كو كى شديد في ضعف پايا جاتا ہے۔

## ملک الموت کاحضور سے اجازت طلب کرنا 'اورخفز کا حضور کی تعزیت کرنا

جعفر بن محدای والد (باقر) سے روایت کرتے ہیں کہ (قبیلہ) قریش میں ہے

#### 🗽 صعیف اور من گهڑت واقعات 🖟 🔆 🍀 💮 💮

ا کیشخص ان کے والدعلی (زین العابدین) بن حسین کے ہاں گیا علی (زین العابدین) بن حسین نے اس شخص ہے کہا کہ کیا میں تجھے رسول اللہ ٹائٹیٹم کی حدیث یاک کے متعلق خبر نہ دوں؟ اس شخص نے کہا' ماں! بیان کرو علی ( زین العابدین ) بن حسین نے کہا کہ جب رسول الله سلطاً بمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ ملطا کی تمار داری کے لئے آئے اور کہا'اے محمد! بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے آپ س ﷺ کی عزت اور تعظیم کرتے ہوئے مجھے خاص طور يرآب سين كى طرف بهيجاب الله تعالى آب من الله الله سه دريافت كرت بين حالا نكداس جيز کے بارے میں (جس کے بارے میں پوچھاجار ہاہے) وہ آپ مُلَیّمَ اُسے زیادہ جانتا ہے كرآب طالی اي آپ كوكيما يات مين؟ آپ طالی نے جواب دیا كدا ، جرائيل! ميں انے آپ کو ممکنین یا تا ہوں اور اے جبرائیل! میں اپنے آپ کو تکلیف میں یا تا ہوں۔اس کے بعد پھر دوسرے روز بھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ ٹائٹی سے وہی بات کہی۔ نبی تا الله نے اس کاوہی جواب دیا جو پہلے روز دیا تھا۔اس کے بعد تیسر ےروز بھی جرائیل کو وہی جواب دیا جو پہلے روز دیا تھا۔اور (اس آخری روز) جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ا کیفرشتہ آیا جس کا نام اساعیل تھا جوا کیا لا کھفرشتوں کا سردار ہےاوران میں سے ہرفرشتہ ایک لا کوشتوں کا سردار ہے۔اس فرشتے نے آپ اللے اے پاس آنے کی اجازت طلب ك\_آب الله في جرائيل ساس فرشة كى بابت دريافت كيا-جرائيل عليا السلام في کہا کہ بیموت کا فرشتہ ہے (اور ) آپ ٹائٹیلم کی (جان قبض کرنے کے لئے )اجازت طلب کرتا ہے حالانکہ اس سے پہلے اس نے کس شخص سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ ہی آب التيام ك بعد كسي محض سے اجازت طلب كرے كارآپ التام الله عليه السلام ہے فر مایا' اسے اجازت دو۔ چنانچداسے اجازت دی گئی۔موت کے فرشتے نے آپ نگائیم كوسلام عرض كيا-آب تافي النفي في المام كاجواب ديا-اس كے بعد موت كفر شنے في كها' اے محد! ( علی ) الله رب العزت نے مجھے آپ تھے کی طرف بھیجا ہے۔ اگر آپ تھی مجھے اجازت مرحمت فر مائیس تو میں آپ ٹاٹیٹا کی روح قبض کرلوں اور اگر آپ ٹاٹیٹا مجھے اجازت مرحمت نەفرمانا چامیں تومیں آپ ٹاٹیٹا کی روح قبض نہیں کروں گا۔ آپ ٹاٹیٹا نے

## ضعیف اور من گهڑت واقعات 💸 🛇 💮 💮

(بیہقی دلائل النبوة) با حواله مشکاة المصابیح حدیث نمبر (٥٩٧٢) عایت درجیضعیف ہے حافظ ابن مجرنے اس کی سندکو (واہ) کہا ہے۔ شخ البانی کہتے ہیں خصر کا حضور کی وفات تک زندہ رہنا قطعاً ثابت نہیں۔ اس میں عبداللہ بن میمون القداح راوی ضعیف ہے۔

## سیدناعلی فضل بن عباس اوراسامه بن زید نے رسول الله سَلَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا کونسل دیا اور قبر میں اتار ا

سیدنا عام شعمی ہے روایت ہے کہ سیدناعلی فضل بن عباس اور اسامہ بن زیدنے رسول اللہ کو نسس دیا اور انہوں نے ہما جھ سے

مرحب نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے ساتھ عبدالرحمٰن بن عوف کوبھی شامل کیا تھا اور جب سید ناعلی عسل سے فارغ ہوئے تو کہا تدفین کے عمل میں آ دمی کے اپنے گھر والے ہی حصہ لیس گے۔

اسناده ضعیف ابو دائود: کتاب الحنائز حدیث (۳۲۰۹) واحرجه البیهقی (۳۲۰۹) اس میں اساعیل بن خالدراوی مدلس ہے اور ساع کی صراحت نہیں۔ البتہ شخ البانی نے اس کو میچ کہا ہے۔

## چارافرادحضور کی قبر میں انز ئے علی فضل اسامہ اور عبدالرحمٰن بنعوف شکانیمٰز

سیدنا ابومرحب سے روایت ہے کہ سیدنا عبد الرحمٰن بنعوف نبی سُلِیٹِ کی قبر میں اترے گویا کہ میں ان چاروں (سیدناعلی سیدنافضل بنعباس اسامہ بن زیداورعبدالرحمٰن بنعوف ڈیلٹی) کود کھیر ہاہوں۔

اسنادہ ضعیف ابودائود: کتاب الحنائز حدیث (۳۲۱۰) والبیهقی (۵۳/۶) اس میں سفیان توری مدلس ہاورروایت معنعن ہے۔ اللہ اللہ کی کہا ہے۔ اللہ اللہ کی کہا ہے۔ اللہ کی کہا ہے۔

## فاطمہ تم نہیں جانتی بیدروازے پردستک دینے والا ملک الموت ہے اورا جازت طلب کررہاہے

جمیں سلیمان بن احمد نے محمد بن احمد بن براء عبد المنعم بن ادریس بن سنان عن ابیہ و مہب بن مدید تحاری بن سنان عن ابیہ و مہب بن مدید حضرت جابر بن عبداللہ اور ابن عباس جائیں کی سند ہے بیان کیا کہ جب سورت ''اذا جاء نصو الله و الفتح'' نازل ہوئی تو نبی کریم نظیہ نے فرمایا

#### ضعيف اور من گهڑت واقعات کی کے ان کا کہ ان کا کہ کا کہ ان کا کہ کان

اے جبریل میری وفات کی آوازلگ گئی۔ جبریل نے فرمایا آخرت آپ کے لئے دنیا سے بہتر ہے اور عنقریب آپ کا رب عطا کرے گا تو آپ راضی ہو جا کیں گئے تا نبی کریم مٹھٹے کے حضرت بلال کو تکم فرمایا کہ نماز کے لئے اذان دیں چنانچے مھا جرین وانصار محبد میں جمع ہو گئے آپ مٹھٹے نے نماز پڑھائی اور پھر منبر پر بیٹے کر خطبہ دیا جس سے لوگوں کے دل بیٹے گئے اور آئھوں سے آنسورواں ہو گئے 'پھر آپ مٹھٹے نے فرمایا:

میں تم میں کیسا نبی تھا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اچھے نبی تھے ا آپ ہمارے لئے مہر بان باپ اور شفق بھائی کی طرح تھے آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دیئے اور ہم تک وحی پہنچا دی اور اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے اچھی جزاء عطافر مائے جووہ اپنے نبی کواس کی امت کی طرف سے کرتا ہے پھر آپ نگائی خے نے فر مایا:

مسلمانوں کی جماعت! میں شہیں اللہ کے واسطے سے اور اس حق کے واسطے سے جو میراتم پر ہے کہتا ہوں کہ میری طرف سے کس سے کوئی زیادتی ہوگئ ہوتو قیامت میں بدله لینے سے پہلے یہیں لے لئے لیکن کوئی شخص کھڑا نہ ہوا آپ نگا پیٹی نے دوسری مرتبہ فرمایا کوئی کھڑا نہ ہوا 'چرآپ نگا پیٹی کے ایک پوڑھا شخص کھڑا ہوا جہنیں عکاشہ کہا جا تا تھا وہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا نبی کریم نگا پیٹی کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا ۔ میر کے مناب کیا تب پر قربان ہوں اگر آپ ہمیں اللہ کا واسطہ نہ دیتے تو میں آگے سے پچھ نہ کہتا لیکن ہم آپ کے ساتھ ایک غزوہ سے واپس ہور ہے تنے واپسی میں آگے سے پچھ نہ کہتا لیکن ہم آپ کے ساتھ ایک غزوہ سے واپس ہور ہے تنے واپسی میں ایک کٹڑی آپ کی اور وہ میر سے بہلو میں چھ گئی مجھے نہیں معلوم کہ وہ جان ہو جھ کرتھا یا اور استہ ہوگئا۔

آپ طُلِیْنَ نے فرمایا میں اللہ کے جلال کی پناہ لیتا ہوں کیا اللہ کا رسول جان ہو جھ کر تجھے مارے گا۔ پھر آپ طُلِیْنَ نے حضرت بلال کو حکم دیا جاؤ فاطمہ سے وہ لکڑی لے آؤ' حضرت بلال گئے اور دروازہ کھٹکھٹا کر بولے اے اللہ کے رسول کی بیٹی! آپ طَلِیْنَ کی وہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لکڑی دے دو فاظمہ بولیں کہ اس لکڑی کی ضرورت کیا ہے نہ تو جج ہے اور نہ جہاد کا وقت؟ تو بلال ڈاٹٹ نے فرمایا کیا آپ کو علم نہیں رسول اکرم طابی اور جمیں چھوڑ کر جارہے ہیں اب وہ قصاص دینا چاہتے ہیں۔ حضرت فاظمہ نے فرمایا کیا رسول اکرم طابی ہے جھی کوئی انتقام لے گایہ حسن حسین ہیں انہیں لے جاؤ اور اس سے کہوان سے انتقام لے لے یہ دونوں نبی کریم طابی ہے انتقام لے اور وہ لکڑی کریم طابی ہے انتقام لیے نہیں دیں گے۔ بہر حال وہ واپس آئے اور وہ لکڑی آخضرت طابی کے دست مبارک میں دے دی آپ طابی ہی فروک وہ کا شہودے دی کو انتقام لیاو۔

جب حضرت ابو بکر بڑائٹؤ اور عمر نے دیکھا تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور کہا اے عکاشہ ہم تیرے سامنے ہیں ہم سے بدلہ لے لے نبی کریم طابق سے نہ لے نبی کریم طابق نے ان دونوں سے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا مرتبہ اور مقام پہچان لیا ہے تم دونوں جاؤ پھر حضرت علی کھڑے ہوئے اور فر مایا ہم زندہ ہیں نبی کے سامنے ہیں اور میرا دل نہیں مانتا کہ تو رسول اللہ سے بدلہ لے لیے اور سول اللہ سے بدلہ لے لے اور سول مرتبہ بارے یہ میری پیٹھا ور بیٹ حاضر ہے جھے سے اپنے ہاتھ سے بدلہ لے لے اور سوم مرتبہ بار لے۔

نی کریم تا اور تیرام رتبه و کی الله نی کریم تا اور تیرام رتبه و کی الله نے تیری نیت اور تیرام رتبه و کی الله نے بیٹے جاؤ کھر حضرت حسن اور حسین کھڑ ہے ہو گئے اور کہا اے عکاشہ کیا تہہیں نہیں معلوم ہم رسول اکرم تا تیج کے نواسے ہیں ہم سے بدلہ لینا رسول اکرم تا تیج وں کی ٹھنڈک بیٹے جاؤاللہ برابر ہے ہم سے بدلہ لیان رسول اکرم تا تیکھوں کی ٹھنڈک بیٹے جاؤاللہ تمہارا یہ کردار نہیں بھولے گا۔ پھر فر مایا: اے عکاشہ اگر مارنا ہے تو مارلے اس نے کہا یا رسول اللہ جس وقت مجھے لکڑی گئی تھی میرا پیٹ کھلا تھا۔ آپ تا تیج نے اپنا پیٹ کھول و یا مسلمان زورز ورسے رونے گئے کہ کیا ہم عکاشہ کو نبی کریم تا تیج نے بیٹ پر مارتے ویکھیں میرا پیٹ کی رنگت سفیدی و کیے لی قو او یا وہ موقع کی شرائی میں تھے بس نہیں چلا کہ وہ چھلا نگ مار کر جھیٹ لیتے انہوں نے آپ تا تیج کے بیٹ بر بوسہ لیا اور کہتے جاتے کہ میرے ماں باپ آپ برقر بان کس کی مجال ہے جو آپ سے بدلہ بر بوسہ لیا اور کہتے جاتے کہ میرے ماں باپ آپ برقر بان کس کی مجال ہے جو آپ سے بدلہ بر بوسہ لیا اور کہتے جاتے کہ میرے ماں باپ آپ برقر بان کس کی مجال ہے جو آپ سے بدلہ

لے نبی کریم مٹائیٹے نے فرمایا یا تو مارلو یا معاف کر دوانہوں نے کہا میں نے آپ مٹائیٹے کو قیامت میں اپنی معافی کی امید پرمعاف کردیا۔

نبی کریم طالبی سے فرمایا جو شخص جاہتا ہے کہ وہ جنت میں میرے کو دیکھے تو وہ اس بوڑھے کو دیکھ لے چنا نچے مسلمان کھڑے ہوکر عکاشہ کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لینے لگے اور مبارک ہومبارک ہو گہتے جاتے کہتم نے بڑا بلند درجہ پالیا ہے اور رسول اکرم طالبی کا ساتھ پالیا ہے۔ اسی دن نبی کریم طالبی شدید بیار ہو گئے اور اٹھارہ دن بیار رہے لوگ عیادت کو آتے رہے۔

نبی کریم مُنْ اللهٔ پیر کے دن پیدا ہوئے پیرکو ہی نبوت ملی اور پیر ہی کے دن آپ مُنْ اللهٔ اذان کی وفات ہوئی جب ہفتہ کا دن ہوا تو آپ مُنْ اللّٰهُ کی بیاری بڑھ گئی حضرت بلال ڈالٹو ان دینے کے بعد درواز ہے پر آکر ہولے اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہونماز کا وقت ہوگیا اللہ آپ پر رہم فرمائے ۔حضرت فاطمہ نے فرمایا اے بلال رسول اکرم مُنْ اللهٔ اینے آپ بیس مشغول ہیں۔ بلال چلے گئے جب صبح کی روشنی ہوئی تو کہنے گئے نماز کے لئے اتا مت بغیر اجازت اپنے آتا کی نہیں پڑھوں گا دوبارہ آئے اور کہا۔ اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہوئماز کا وقت ہوگیا: آپ مُن سُری گا دوبارہ آئے اور کہا۔ اے اللہ کا رسول اپنے آپ بر سلامتی ہوئماز کا وقت ہوگیا: آپ مُن مُن مُن بلال آجا واللہ کا رسول اپنے آپ ہیں مشغول ہوئماز کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا میں 'بلال آپنے سر پر ہاتھ رکھے باہر آئے اور کہتے جاتے اے اللہ مدد کر میری امید ٹوٹ گئی میری کمرٹوٹ گئی کاش میری ماں نے جمعے جنا بی نہوتا کاش میں آج آپ سُائٹی ہے نہلا ہوتا۔

پھر انہوں نے حضرت ابو بکر کو رسول اکرم سن کھی کا حکم سنایا کہ آپ نماز پڑھائیں حضرت ابو بکر آگے بڑھے رقیق القلب انسان تھے۔ نبی کریم سن کھی کہ خالی دیکھ کر برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مسلمان چیخ کر رونے گئے آپ سن کھی ہے آپ سائی ہے نے یہ آوازیں سنیں تو پوچھوایا کہ بیشور کیسا ہے؟ جواب ملایہ آپ کی جدائی پرلوگوں کے رونے کی آوازیں ہیں۔ چنانچہ آپ سنگر ہے خضرت علی اور حضرت عباس ڈاٹھ کو بلوایا اور ان کے سہارے سے مجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو خضری دور کعتیں پڑھا کمیں پھرانیا چہرہ ان



کی طرف کر کے ارشا دفر مایا کہ

مسلمانو! میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں تم اللہ تعالیٰ کی امید اوراس کی امان میں ہواور اللہ تہارا تگہبان ہے۔ اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہنا اور میر ہے بعد اس کی فرمانبر داری کرنا میں اس دنیا کوچھوڑ رہا ہوں میر ا آخرت کا پہلا دن اور دنیا کا آخری دن ہو گا۔ چنا نچ پیر کے دن مرض شدت اختیار کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو تھم دیا آچی صورت اور اچھے علیہ میں جا کرمیر ہے حبیب اور دوست محمد تُلُولِمُ کی روح قبض کرلو۔ ملک الموت آئے اور ایک اعرافی کے روپ میں بیت نبوت کے درواز ہے پر گھڑ ہے ہوگئے اور المحوت آئے اور ایک اعرافی کے روپ میں بیت نبوت کے درواز ہے پر گھڑ ہے ہوگئے اور مالکہ ماہ المحالی بیت نبوت بیت رسالت اور فرشتوں کی آما جگاہ۔ تو حضرت قائشہ ڈاٹٹوئے نے حضرت فاظمہ ڈاٹٹوئے کہا کہ اسے جواب دوانہوں نے اسے کہا کہ اے آئے والے آپ کے آئے پر اللہ جزائے فیر دے۔ اللہ کے رسول اپنے آپ میں مشغول ہیں اس فر اجازت ما گئی کہ میر ہے رو نگئے کھڑ ہے ہو گئے اور جسم میں سندنا ھٹ دوڑ گئی ہے آپ تُلِیُّ الموت نے فرمایا معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ لذات کو گرا دینے والا ، جماعتوں کو جدا کر دینے والا ، جو یوں کو تباہ اور قبروں کی تعمر کرانے والا بیوں کو تبوہ کرنے والا اولا دکو بیتیم کرنے والا ، گھروں کو تباہ اور قبروں کی تعمر کرانے والا ملک الموت ہے۔

اے ملک الموت اللہ تھے پررخم کرے اندر آ جا ملک الموت اندر آیا تو آپ منافیخ نے اس سے بو چھا ملئے آئے ہو یاروح قبض کرنے اس نے کہا کہ میں ملئے اور روح قبض کرنے آپ ہوں اگر آیا ہوں جھے اللہ تعالی نے تھم دیا تھا کہ میں آپ کی اجازت سے گھر میں داخل ہوں اگر آپ منافیخ اجازت ویں تو ٹھیک ورنہ میں رب نعالی کے پاس واپس جلا جاؤں ۔ آپ منافیخ ان نے بوج اس نے کہا کہ وہ نے بوجھا اے ملک الموت میرے دوست جبریل کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ آسان دنیا پر ہیں اور فرشتے آپ کے بارے میں ان سے تعزیت کررہے ہیں ۔ استے میں فوراً ہی جبریل آئے اور آپ کے سر ہانے بیٹھ گئے ۔ آپ منافیخ نے فرمایا اے جبریل بید دنیا سے زصتی کا وقت ہے بناؤ میرے لئے اللہ کے ہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے ہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے

عبیب آپ کوخوشخبری دیتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ آ سانوں کے دروازے کھول دیے گئے فرشے احترام اورخوشہو کے ساتھ شفیں بنائے کھڑے ہیں اور جنت کی حور آپ کے استقبال کے لئے زینت کئے ہوئے ہے آپ ساتھ شفی بنائے کھڑے دیا میرے دب کے ہی واسطے ساری حمہ ہے۔ جبریل مجھے بشارت دوانہوں نے کہا کہ آپ پہلے شفاعت کنندہ ہیں اور پہلے وہ جس کی شفاعت کنندہ ہیں اور پہلے وہ جس کی شفاعت تبول کی جائے گی۔ آپ ساتھ ہی ساری حمہ ہے جبریل مجھے بشارت دو۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا میرے دبیب آپ س بارے میں ہی پوچھ رہا ہوں کہ میرے بید قرایا کہ میں تم سے اپنی فکر اور پریشانی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ میرے بعد قرآن کون پڑھے گا؟ اور میرے بعد رمضان کے دوزوں کا والی کون ہوگا؟ ہیت اللہ کے حاجیوں کی دیکھ بھال کرنے والاکون ہوگا؟ اس منتخب شدہ امت کا دہم رہبر ونگہ ہان کون ہوگا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کوخوشخبری ہوا ہے کہ طرف اللہ تعالی رہبر ونگہ ہان کون ہوگا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کوخوشخبری ہوا ہے کہ طرف اللہ تعالی دیا ہے۔ آپ شابیاء اوران کی امت کے دخول سے پہلے حرام کر دیا ہے۔ آپ شابیع نے فر مایا اب میرادل مطمئن ہے اے ملک الموت آؤاور دیئے گئے تھم کم کوراکرو۔

حضرت علی بھا تھا ہے؟ اور کون قبر میں اتارے؟ آپ سے تعدآپ کونسل کون دے اور کون جنازہ پڑھائے نے فر مایا اے بلی ایم اور این اور کون جنازہ پڑھائے ہے اور کون قبر میں اتارے؟ آپ سے تعالیٰ بر مجھے نشادہ تو محبد عباس مجھے شمل دینا جبر میل جنت سے حنوط لا کیں گے اور جب چار پائی پر مجھے نشادہ تو محبد میں رکھ کر باہر چلے جانا سب سے پہلے مجھ پررب تعالیٰ اپنے عرش سے جنازہ پڑھیں اور پھرتم پیر جبر میں پھر میر کیا گئی پھر اسرافیل پھر دوسرے ملائکہ جماعتوں کی شکل میں پڑھیں اور پھرتم لوگ آ کر صفیں بنا کر پڑھنالیکن کوئی آگے نہ ہو۔ استے میں حضرت فاطمہ نے عرض کیا۔ آج تو جدائی ہے پھر میں آپ سے کب ملوں گی؟ فرمایا کہ حوض کوثر میں آنے والوں کو پائی پلار با تو جدائی ہے پھر میں آپ سے کب ملوں گی؟ فرمایا کہ حوض کوثر میں آنے والوں کو پائی پلار با ہوں گا و ہاں نہلیں تو؟ فرمایا میزان عدل کے پاس ملنا میں وہاں امت کی شماعت کرر ہا ہوں گا کہا ہوں نہلیں تو؟ فرمایا میسے کے ویکا در ہا ہوں گا کہا ہوں۔ ایم کی اگر وہاں نہلیں تو؟ فرمایا میسے کے سے بچا۔

#### ضعیف اور من گهڑت واقعات 💮 💮 💮 💮 💮

پھر ملک الموت قریب ہوا اور اس نے روح نکالنا شروع کی جب گھنے تک پنچی تو آپ نے واکر باہ ہائے آپ مئی آپ نے منہ سے اوہ نکلا اور جب روح ناف تک پنچی تو آپ نے واکر باہ ہائے تکلیف فر مایا تو فاطمہ کہنے لگیں آج میری نکلیف آپ کی نکلیف ہے پھر جب روح حلق تک پنچی تو آپ نگا ہے فر مایا جریل موت کی کڑواھٹ بڑی سخت ہے جریل نے اپنا منہ دوسری طرف کرلیا آپ سگا ہے ہو چھا جریل میری طرف دیکھنے کو ناپند کر رہے ہو؟ جبریل نے کہا! اے اللہ کے رسول آج کس میں طاقت ہے کہ وہ آپ کی جانب دکھیے سے اور آپ سکرات الموت میں مبتلا ہیں۔ استے میں روح پرواز کرگئی حضرت علی نے منسل دیا ابن عباس پانی ڈال رہے میں مبتلا ہیں۔ استے میں روح پرواز کرگئی حضرت علی نے منسل دیا ابن عباس پانی ڈال رہے شے اور جبریل ان دونوں کے ہمراہ شے پھر جنازے کی جانب چار بائل مجد میں رکھ دی گئی اور پھر ملائکہ کی مختلف جماعتوں نے نماز جنازہ پڑھی۔

حضرت علی بڑا تھ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی آوازں کی جنبھنا صف تو سن مگر کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ پھرایک ندائے غیبی سن کوئی کہدر ہاتھا۔الاو گواللہ تم پر حم کرے مسجد میں داخل ہو جا و اوراپ نے نبی کی نماز جنازہ پڑھلو۔ چنانچہ نبی کر یم شاہر کی ہدایات کے مطابق ہم نے صفیں بنا کیں اور جریل علیہ السلام کی تکبیر پر نماز جنازہ پڑھی ہم میں سے کوئی آگے نہیں ہوا تھا پھر قبر میں حضرت علی حضرت ابو بکر ابن عباس اتر سے یوں آپ ساتھ کی تدفین کردی گئی۔

تدفین کے بعد حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا کہ کیاتم نے رسول اکرم مُنْ اَلَّا کُو وفن کر دیا انہوں نے کہا ہاں: حضرت فاطمہ ﴿اللَّهُ اَنْ نَے فرمایا کہ آج تمہارے دلوں نے رسول اللّه سَالِیْنَا پرمٹی ڈالنا کیسے گوارا کرلیا یہ کہہ کروہ رونے لگیس اور کہتی جاتیں۔ اے ابا جان! آج جبریل کا رابطہ ہم سے ٹوٹ گیا جبریل آپ کے پاس آسان سے وحی لے کر آتے تھے کے

المسام) اتحاف سادة المتقين ٢٩٣ اتنزيه الشريعة لا بن عراق (٣٦٠ ٢)

## المعيف اور من گهڙت واقعات المحال المح

میطویل روایت ہے۔ رواہ الطبرانی فی الکبیر رقم (۲۹۷۶) وابن حوزی فی الموضوعات (۲۹۰/۱ ۲۰۱) محمع الزوائد حلد ۸ص ۵۹۸ پیشی کہتے ہیں ۔اس کوطبرانی نے روایت کیا ہے اس میں عبد المنعم بن ادریس رادی کذاب اور وضاع ہے۔

ديكهين ميزان الاعتدان (٢١٩/٤) المغنى(٢٠٩/٢) الجرح والتعديل (٦٧/٦) الضعفاء والمتروكين (٢٠/٢)

#### بلال والتفؤف فيرنبوي مَالْفَيْمُ بِهِ بِإِنَّى حَبِيمْ كَا

جابر و النوائية سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سائیۃ کی قبر مبارک پر (پانی کا) چھڑکاؤ کیا۔ چھڑکاؤ کیا۔ چھڑکاؤ کیا۔ بال بن رباح و النوائیة نے مشکیزے کے ساتھ آپ سائیۃ کی قبر مبارک پر پانی کا چھڑکاؤ کیا (بیہقی دلائل کا چھڑکاؤ کیا (بیہقی دلائل النبوة)

اسناده ضعیف: اخرجه البیهقی فی الکبری (۱۱/۳) وفی دلائل النبوة (۲۶٤/۷) اس کی سند میں واقدی راوی متروک اورغایت ورج ضعیف ہے۔ مشکاة (۱۷۱۰)

#### اے علی تو دنیاوآ خرت میں میر ابھائی ہے

سیدناعبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب نبی سُلُیُمُ نے انصار مدینہ اور مہاجرین کہدے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو سیدناعلی ﴿ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَ

نوٹ: یہ بھائی جارہ اور رشتہ اخوت مہاجرین وانصار کے درمیان قائم ہوا تھا ایک

#### www.KliaboSunnat.com

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## ﴿ صَعِيفَ اور مِن گَهِرُّتُ وَاقْعَاتُ ﴾ ﴿ كُلُّ مِنْ عُلِمُرِّتُ وَاقْعَاتُ ﴾ ﴿ كُلُّ مِنْ عُلِمِ اللَّهِ عَلَ

انصاری کو دوسرے مھا جر کا بھائی بنایا گیا تھا مگرسید ناعلی اور نبی طَائِیْتِ دونوں مہاجرین میں سے تھے تو مہا جر کا مہاجر سے بھائی جارہ کیسے قائم ہوسکتا تھا۔

اسناده ضعیف رواه الترمذی حدیث (۳۷۲۰) کتاب المناقب باب (۲۱) مناقب علی المشکاة حدیث نمبر (۲۰۹۳) شخ البانی ودیگرائل علم نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔ اس کی سند میں جمیع بن عمیر راوی ضعیف ہے۔ واحر جه ابن عدی فی الکامل (۵۸۸/۲) ضمن ترجمعه حمیع بن عمیر سلسلة الاحادیث الضعیفة و الموضوعة (۳۵۱)

## بنی اسرائیل میں پہلاعیب بسلسلہ امر بالمعروف ونھی عن المنکر

عبداللہ بن مسعود وہ تھا تھا ہاں کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علی از نہ آئے تو علی ان کی مجلسوں نافر مانیوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علیاء نے ان کوروکا وہ باز نہ آئے تو علی ان کی مجلسوں میں شریک ہوئے اوران کے ساتھ کھاتے پیٹے رہے چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے بدعمل لوگوں کے دلوں کی سیابی دوسرے کے دلوں پر ڈال دی اور ان کو داؤ داور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر ملعون قرار دے دیا ہاس لئے کہ وہ نافر مان تھے اور حد سے تجاوز کر گئے تھے۔' راوی نے بیان کیا (اس کے بعد) رسول اللہ طاقیۃ ٹھیک طرح سے بیٹھ گئے جبکہ آپ مائیۃ (اس سے بیلے) فیک لگائے ہوئے تھے آپ شاقیۃ نے فرمایا' تم (عذاب سے نجات ) نہیں پاؤگے۔ اس ذات کی شم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہاں تک کہتم انہیں برائیوں سے روکو رز زہ کی ابوداؤ دی اور ابوداؤ دی روایت میں ہے آپ شاقیۃ نے فرمایا' '' ہرگز نہیں! اللہ کی فتم! نیکی کی تلقین کرتے رہنا اور برائی ہے رو کے رکھنا اور ظالم کے ہاتھ کو بکڑ نا اور اسے حق پر جمائے رکھنا ور نہ اللہ تعالیٰ تہارے بچھاؤگوں کے دلوں کو دوسرے لوگوں کے دلوں کو دوسرے لوگوں کے حالے کہ کہا ور نہ اللہ تعالیٰ تہارے بچھاؤگوں کے دلوں کو دوسرے لوگوں کے حالے کہ کی جس کے باتھ کو بکڑ نا اور اسے حق پر جمائے رکھنا ور نہ اللہ تعالیٰ تہارے بچھاؤگوں کے دلوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ خلط ملط کر دے گا بھر وہ تہ ہیں بھی ملعون قرار دے گا جسیا کہاں



نے ان کو( یعنی یہود کو )ملعون قر اردیا۔

المشكاة\_ (٥١٤٨) ابو دائود (٤٣٣٧) ترمذى (٣٠٤٧) ابن ماجه (٢٠٠٦) اسناده ضعيف\_ السميل انقطاع بــابوعبيده كاايخ والدعبد الله بن مسعود سيساع ثابت تبيل\_

#### صحابی نے حضور کا ناپسندیدہ مکان زمین بوس کردیا

انس ٹائٹٹیان کرتے ہیں کہا کی روز رسول اللہ طاقینم (باہر) <u>نکل</u> ہم آپ تا تیا ہے ساتھ تھے آپ ٹائٹٹانے ایک اونچی بلندو بالا ممارت دیکھی آپ ٹائٹٹانے (انکار کے انداز میں)استفسار کیا کہ یکسی بلندوبالا عمارت ہے؟ آپ ما تیزام کے صحابہ کرام ٹو ی نے بتایا کہ یہ بلند وبالا عمارت فلال انصاری انسان کی ہے (بین کر) آپ می ای خاموش ہو گئے (البنته) آپ ٹُٹیٹیزنے (اس کےاس)فعل کواینے دل میں رکھااور جب بلند و بالا ممارت کا ما لك آپ الله كا خدمت ميں پہنچا تواس نے لوگوں (كى موجودگى) ميں آپ الله (كى خدمت میں ) سلام عرض کیا۔ آپ طالیہ آ نے اس سے روگروانی فرمانی کی سالیہ نے کئی باراس كااعاده كيايهال تك كداس تحض في محسول كياكدآب سالية اس عناراض بين اى لیے روگر دانی فرمار ہے ہیں چنانچہ اس شخص نے اپنے رفقاء ہے اس بات کا شکوہ کیا اور ذکر کیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی اس کیفیت کو غیرمتو قع سمجھتا ہوں۔ انہوں نے بنایا کہ آپ ناٹیا (باہر) تشریف لے گئے تھے تو آپ ناٹیا نے تیری بلندو بالاعمارت دیکھی تھی (وہ چھن ناراضگی کے سبب سے آگاہ ہو گیا) چنانچہ وہ نوراً اپنی بلند وبالاعمارت کی جانب گیا(اور)اہے گرا کرزمین کے برابر کر دیا( اس کے بعد) ایک روز رسول اللہ سی پینم باہر تشریف لے گئے' آپ مُناتیکا نے بلند وبالا عمارت کو نہ دیکھا آپ مُناتیکا نے دریافت کیا' بلندوبالاعمارت كوكيا موا؟ صحابه كرام ﴿ فَاللَّهِ فِي بَنايا المندوبالاعمارت كے ما لك في بمارے یاس شکوہ کیا تھا کہ رسول اللہ ٹاٹھٹانے (مجھ سے )روگردانی کی ہے ہم نے اسے آگاہ کیا تو اس نے بلندوبالاعمارت كوكراويا (بين كر) آپ سَائِيْمُ نے فرمايا خبردار! بروه مكان جو بلا



ضرورت تعمیر کیا جائے وہ اس کے مالک کے لئے وبال کا باعث ہوگا البیۃ ضرورت کے مطابق درست ہے(ابوداؤد)

اسناده ضعیف ابو دائودحدیث (٥٢٣٨) والطحاوی فی مشکل الاثار (١٢٣٨) ضعیف الحامع الصغیر (١٢٣٠) سلسلة الاحادیث الضعیفة (١٧٦) مشکاة المصابیح (٥١٨٤) شخ البانی نے طلح اسدی کی وجہ سے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔

#### یااللّٰدمیری دعاہے کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکار ہوں

ابوامامہ ڈائٹونیان کرتے ہیں رسول اللہ خاتیج نے فرمایا' میرے پروردگار نے مجھے اختیار دیا کہا گریس چاہوں تو وہ میرے لئے مکہ کی شکر پر ہوادی کوسونا بناوے میں نے عرض کیا' اے میرے پروردگار! میں پسند نہیں کرتا البتہ (مجھے پسند ہے کہ ) میں ایک دن سر ہوجاؤں اور ایک دن مجوکارہوں' جب بھوکارہوں تو تیری جانب رجوع کروں اور تیرا ذکر کروں اور جب میں سیر ہوجاؤں تو تیری حمد وثناء بیان کروں اور تیراشکر بیا دا کروں ۔ (احمد' ترمذی)

اسناده ضعیف: ترمذی حدیث (۲۳٤۷) مشکاة (۱۹۰) احمد فی انمسند (۲۵۲/۵) والبغوی فی شرح السنة (۲۲/۱۶) والطبرانی فی الکبیر (۷۸۲۹/۸) والحاکم (۱۲۳/۶) وفیه علل\_

بعض کہتے ہیں بیخت ضعیف ہے۔اس میں عبداللہ بن زحرعلی بن یزیداور قاسم بن . عبدالرحمٰن متیوں ضعیف راوی ہیں ۔اس روایت کے تمام طرق ضعیف ہیں ۔

اگر مجھے سے محبت ہے تو فقرو فاقہ غربت و تنگ دستی کے لئے تیار ہو جا وُ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی تلفیظ کی خدمت میں

### ﴿ ضعیف اور من گهڑت واقعات ﴿ كُونَ مِن كُمُرَّت واقعات ﴾

حاضر ہوااس نے عرض کیا' مجھے آپ طالیہ کے ساتھ محبت ہے۔ آپ طالیہ نے فرمایا' خیال کر تو کیا کبدر ہا ہے؟ اس نے تین بارعرض کیا' اللہ کی قسم! محصے آپ طالیہ کے شرک ساتھ محبت ہے۔ آپ طالیہ نے فرمایا' اگر تو محبت میں سچا ہے تو فقر و فاقہ کے لئے ڈھال تیار کر' باشبہ فقر و فاقہ مجھے سے محبت کرنے والے شخص کی جانب سیلا بی پانی ہے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آتا ہے (ترندی) امام ترندی جھے نے اس حدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔

سنن ترندى حديث نمبر (٢٣٥٠) اس كى سندضعيف اورمتن ميس نكارت ہے۔ سلسلة الاحادیث التسعیفة (١٦٨١) ضعیف الجامع الصغیر (١٢٩٧) المشكاة المصابیح حدیث رقم (٥٢٥٢)

## آ قاہم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پرایک ایک پھر باندھ رکھا ہے حضور نے دو پھر باندھ رکھے تھے

اسناده ضعیف ترمذی حدیث (۲۳۷۱) مشکاة (۵۲۰۵) و اخرجه الترمذی فی الشمائل (۱۳۶)

#### تم میرےنام پرقر ضہاٹھالومیرے پاس مال آئے گا تو میںادا کردوں گا

#### المعيف اور من گهڙت واقعات المالي الما

وقت تو میرے پاس کوئی چیز نہیں البتہ جو کچھ لینا چاہتے ہومیرے نام پرخریدلو جب میرے پاس کوئی چیز آجائے گا تو میں اوائیگی کردوں گا۔ حضرت عمر جائٹی جو پاس ہی بیٹھے تھے نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ شائٹی جس چیز پر قدرت نہیں رکھتے یا جو چیز آپ شائٹی کے پاس نہیں ہے اللہ نے جب اس کا آپ شائٹی کو مکلف نہیں کیا تو آپ شائٹی خواہ مخواہ کیوں شہیں ہے اللہ نے جس ؟ حضور نے حضرت عمر کی اس بات یا مشورے کو پہند نہ فرمایا۔ ایک انساری نے حضور شائٹی کی اس ناگواری کو دیکھا تو عرض کیا: یا رسول اللہ آپ شائٹی ہے انساری وریکھا تو عرض کیا: یا رسول اللہ آپ شائٹی ہے دانساری کی میں ہوئی کی کا خوف نہ سیجے انساری کی یہ بات چونکہ آپ شائٹی کے دل کی آ واز تھی اس لیے س کر تمہم فرمایا اورخوثی سے چہرہ کھل کی یہ بات چونکہ آپ شائٹی کے کہ کا کھی کا خوف نہ سیجے انساری اٹھا کھی کی یہ بات چونکہ آپ شائٹی کے دل کی آ واز تھی اس لیے س کر تمہم فرمایا اورخوثی سے چہرہ کھل اٹھا کھی کو میایا ہاں مجھے اسی چیز کا تھی دیا گیا ہے

اسنادہ ضعیف نے شخ البانی نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔ شدمائل ترمذی (۳۰۶) اس میں موئی بن البی علقمہ راوی مجھول ہے۔ مجمع الزوائلہ حلد (۱۰) ص ٤٢١) فقم (۱۷۷۷۹) بیشی کہتے ہیں اس کو ہزار نے روایت کیا ہے اس میں اسحاق بن ابراہیم الحنینی کوجمہور نے ضعیف کہا ہے صرف ابن حبان نے تقد کہا ہے اور کہا ہے ہی کھار خلطی بھی کرتا ہے۔ رواہ البزار رقم (۳۶۶۲)

## يقيناً الله تعالى في كفل كومعاف كرديا ب

سیدنا عبداللہ بن عمر ڈاٹٹو فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ٹاٹٹیا ہے سنا آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی میں نے ایک دومر تبہبیں سات مر تبہبیں بلکہ بار ہاستا آپ نے فرمایا بن اسرائیل میں گفل نامی ایک شخص کسی گناہ کے ارتکاب سے پر ہیز نہبیں کرتا تھا۔ ایک دن ایک عورت اس کے پاس آئی تو اس نے اسے ساٹھ دینار دیئے تا کہ اس سے ہمبستر ہو جب وہ اس سے جماع کر نے کے لئے وہاں بیٹھا جہاں ایک مردا پی بیوی سے جماع کے لئے بیٹھتا ہے تو وہ عورت کا پینے گلی اور رو پڑی کفل نے پوچھا تو کیوں روتی ہے کیا میں تجھے نے زبرد تی کر رہا ہوں اس نے کہانہیں بلکہ بیا کی ایسا عمل سے جواس سے پہلے میں نے نہیں کیا لیکن کر رہا ہوں اس نے کہانہیں بلکہ بیا کی ایسا عمل سے جواس سے پہلے میں نے نہیں کیا لیکن

ضرورت نے مجھے مجبور کیا کفل نے کہا تو ضرورت کے تحت ایسا کرتی ہے حالا نکہ تو نے یہ کام نہیں کیا جامیہ انٹر فیاں لے جامیں نے مجھے دے دیں اور پھر کفل نے کہا اللہ کی قتم میں اس کے بعد بھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کروں گا اس رات اس کا انتقال ہو گیا صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر الکفل اللہ تعالیٰ نے کفل کو بخش دیا ہے۔

اسناده ضعيف سنن ترمذى حديث نمبر (٢٤٩٦) كتاب صفة القيامة سلسلة الاحاديث الضعيفة (٢٠٨٣) مسند احمد ٢٣٢) واخرجه الحاكم في المستدرك (٢٥٤/٤) رقم (٢٦٥١) الترغيب (٢٩٦/٣) (٢٣٧٠٧/٤) الاحسان (٢/٢١)

## انبياء كى تعدادا يك لا كھ چوبيس ہزاراوررسول تين سوپندرہ

ابوذر بن النوای کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! سب سے پہلے نیک کون تھے؟ آپ بن اللہ کے رسول! سب سے پہلے نیک کون تھے؟ آپ بن اللہ کے اللہ کے رسول! کیا وہ نی تھے بلکہ ایسے نبی تھے جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! (انبیاء میں سے) رسول کتے ہیں۔ آپ من اللہ نے فرمایا 'بہت زیادہ تین سوتیرہ سے کھوزیادہ ہی ہوں گے۔

اورابوامامہ جانتی سمروی ایک روایت میں ہے ابوذر دانتی کہتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! نبیاء علیم السلام کی کل تعداد کتنی ہے؟ آپ تو تی آئے نے فرمایا ایک لاکھ چوہیں ہزار۔ ان میں سے تین سو پندرہ رسول ہوئے جو بہت بڑی تعداد ہے (احمد الکھ چوہیں ہزار۔ ان میں حدا۔ مسند احمد (۲۶۲۸) رقم الحدیث (۲۲۶٤)

وصححه ابن حبان (۲۱۹۰) والحاكم في المستدرك (۲۲۲۲)

اس کی سند مخت ضعیف ہے۔معان بن رفاعہ کمزور راوی ہے۔اورا کثر مرسل روایات بیان کرتا ہے۔جبیبا کہ تقریب میں ہے۔ایک اور راوی علی بن زید المعانی ضعیف ہے۔اور قاسم بن عبد الرحمٰن صدوق ہے مگر اکثر غریب حدیثیں بیان کرتا ہے۔ الدر المنشور

(١/١) ٥) زاد المعاد (١/٤٤) الاحسان (٤ ١/٩٦) مشكاة (٥٧٣٧)

# الله تعالیٰ نے ایک ہزارامتیں پیدافر مائیں جن میں چےسو سمندر میں اور چارسوشکی پر ہیں

جابر بن عبداللہ بھی اس اس اس کے جیس اس کے عمر بھی نے جس سال وفات پائی اس سال کا ذکر ہے کہ اس میں مکڑی و کیھنے میں نہ آئی۔ عمر بھی نے اس پر شدید نم کا اظہار کیا۔ چنانچر ایک کھوڑ سوار یمن کی جانب (دوسرا) عراق کی جانب (تیسرا) شام کی جانب بھیجا۔ وہ مکڑی کے بارہ میں دریافت کر رہاتھا کہ کیا کسی شخص نے پچھکڑیاں دیکھی ہیں؟ چنانچریمن کی جانب جانے والا گھوڑ سوار آیا اور ایک مٹھی مکڑیوں ہے بھری ہوئی عمر بھی نے کسامنے بھیر دی جانب جانے والا گھوڑ سوار آیا اور ایک مٹھی مکڑیوں ہے بھری ہوئی عمر بھی نے اور بتایا کہ میں نے رسول اللہ می نیافت کے اور بتایا کہ میں نے رسول اللہ می نیافت کے اور بتایا کہ میں اور اس می نیافت کی و بیدا کیا ہوئی میں ہیں اور اس مخلوق میں سے سب سے جان میں سے جو سوسمندر میں اور چارسوڈھی میں ہیں اور اس مخلوق میں سے سب سے موجائے گی تو دوسری مخلوق اس کے پیچھے دھا گے کے موتوں کی طرح ختم ہوتی چلی جائے گی (بیھھی شُعی الْدِیْمَان)

اسناده موضوع - المشكاة (٦٣٥) واحرجه ابو الشيخ في العظمة (ص ٣١٩) ابن مين عبير بن واقد ضعف الحديث بئ التقريب (٢١٦) و ١ و ١ هـ بن عيلى بن كيمان كي بار ابن حبان كهتم بين يوجيب وغريب روايات بيان كرتا ہے - ويكھيں المحرو حين (٢٦٦) كهرابن حبان نے اس كى بيروايت نقل كى اور كها كه اس ميں كوئى شك وشبه نهيں كه بيمن گھڑت ہے اور جرگز بير رسول الله طابق كا كلام نهيں ہے - المحرو مين (٢٥٧/٢)

## شعیف اور من گهر ت واقعات ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّالِي اللّلْمُلِّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

# عیسیٰ آسان سے اتریں گے نکاح کریں گے اولا دہوگی پنتالیس سال بعد فوت ہوں گے میرے ساتھ دفن ہوں گے

عبداللہ بن عمر و بڑائٹی بیان کرتے ہیں رسول اللہ ٹڑائیٹا نے فرمایا عیسیٰ بن مریم آسان سے زمین پراتریں گے نکاح کریں گے ان کی اولا د ہوگی اور پنیتالیس (۴۵) برس تک (زندہ) رہیں گے چھرفوت ہوجا کیں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں وفن ہوں گے۔ میں اور عیسیٰ بن مریم' ابو بکر ٹرٹٹنڈ اور عمر ٹرٹٹنڈ کے درمیان میں ایک قبر سے اٹھیں گے اس حدیث کو ابن جوزی نے کتاب الوفاء میں بیان کیا

اور ده اللذهبي في ميزان الاعتدال (٣٨١/٤) وابن حوزي في العلل المتناهبة (٢٥١٥) وابن حوزي في العلل المتناهبة (٢٥١٥) ومشكاة المصابيح (٥٠٠٨) ابن جوزي كہتے ہيں يضح نہيں۔ اس ميں عبرالرحمٰن بن زياده بن الغم الافريقي راوي ضعيف ہے۔ امام احمد كہتے ہيں اس كى كوئى حيثيت نہيں۔ احمد كہتے ہيں اس كى حيثيت نہيں۔ احمد كہتے ہيں اس كى حيان كرده روايات كى ضعيف ہے۔ دارقطنى كہتے ہيں اتف نہيں۔ ابن عدى كہتے ہيں اس كى بيان كرده روايات كى متابعت كوئى نہيں كرتا۔

## سیدنا موی علیه السلام کا ایک واقعه به جبیبا کروگے ویسا بھروگے ' محمد اورامت محمد کی فضیلت

انس بن ما لک سے روایت ہے کہ آپ سی الی ایک دن موی بن عمران ملیہ السلام راستے میں جارہ سے تھے تو جبار جل جلالہ نے پکارایا موی 'وہ دائیں بائیں متوجہ ہوئے کسی کونہ پایا پھر دوبارہ پکارایا موی بن عمران پھر دوائیں بائیں متوجہ ہوئے پھر کسی کونہ پایا پھر ان کے رویکھے کھڑے ہوئیں اللہ ہوں میر سے ال کے رویکھے کھڑے ہوئیں انہوں نے عرض کیا: لبیک لبیک' پھر سجدہ کے لئے گر پڑے تو اللہ تعالی مواکوئی معود نہیں انہوں نے عرض کیا: لبیک لبیک' پھر سجدہ کے لئے گر پڑے تو اللہ تعالی

ضعیف اور من گهڑت واقعات 💮 🔾 🔾 💮

نے فرمایا: اے مولی بن عمران اپناسراٹھا ہے انہوں نے اپناسراٹھایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے مویٰ کیاتم چاہتے ہو کہ میرے عرش کے سامیہ کے نیچے رہوجس دن کہ کوئی سامیہ نہ ہوگا میرے سائے کے سوااے موئ یتیم کے لئے رحیم باپ بن جائیے اور بیوہ کے لئے شوہر کی طرح بن جائے اےمویٰ بن عمران رحم کریں آپ پر رحم کیا جائے گاا ہے مویٰ! جیسا بر تاؤ کرو گے ویبا بدلیل جائے گا'اےمولیٰ بنعمران بنی اسرائیل کوخبر دیدیں کہ جو تخف مجھ سے اس حال میں ملا کہ وہ محمد کا اٹکار کرتا ہے تو میں اسے جہنم میں داخل کردوں گا جا ہے وہ ابراہیم خلیل ہو یا موسیٰ کلیم ہوانہوں نے یو چھا:محمد کون ہے؟ فرمایا: اےموسیٰ میری عزت وجلال کوشم میں نے ان سے زیادہ مکرم ہتی پیدانہیں کی میں نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش میں تکھدیا تھا آ سانوں' زمین' سورج' حیا ند توخلیق کرنے سے دو ہزارسال پہلے اور میری عزت وجلال کی قتم بلاشبه جنت حرام ہوگی میری تمام مخلوق پر جب تک که محمد اوراس کی امت اس میں داخل نہ ہو جائے حضرت موی نے عرض کیا محمد کی امت کون ہے؟ فرمایا ان کی امت حمر کرنے والی ہے وہ اللہ کی حمر کریں گے چڑھتے وقت بھی اترتے وقت بھی اور ہر حال میں وہ اپنی کمروں کو باند ھتے ہوں گے اور اپنے اطراف کو پاک رکھتے ہوں گے دن کوروز ہ ر کھتے ہوں گے اور رات کے راہب ہوں گے میں ان سے تھوڑ اسابھی قبول کرلوں گا اور ان كودال الدالا الله "كي شهادت دين يرجنت مين داخل كرون كا توحضرت موى في فرمايا مجه اس امت کا نبی بناد یجئے فر مایاان کا نبی انہیں میں ہے ہوگا پھرعرض کیا تو مجھے اس نبی کا امتی بنادیجے فر مایاتم مقدم ہوئے اور پیچھے آئیں گےاہے مویٰ!لیکن میں عنقریب تم کواوراس کو دارجلال میں جمع کروں گا۔

اسنادہ موضوع۔ من گرت ہے۔ اخرجہ ابن عاصم فی کتاب السنة مع تخریج ظلال الحنة ص ٣٠٥ رقم الحدیث (٦٩٦) شخ البانی کہتے ہیں شخت ضعیف بلکہ موضوع ہے۔ اوراس کی وجہ ابوایوب البخائری ہے اس کا نام سلیمان بن مسلمہ المحصی ہے ابوحاتم کہتے ہیں جھوٹا ہے۔ دوسری علت یہ ہے کہ اس میں معید بن موکی مجھول ہے این حبان کہتے ہیں جھوٹا ہے۔ داسعنی (٢٦٦/١)

الضعفاء والمتروكين (٣٢٦/١) المجروحين لا بن حبان (٣٢٢/١) ميزان الاعتدال (٢٣٢/٣) تنريه الشريعة (٢٤٤/١)

## اے عائشہ قیامت کے دن تین مقامات پر کوئی کسی کو یا زہیں کرے گا

عائشہ طائشہ بیان کرتی ہیں کہ (ایک روز) وہ دوزخ کا خیال کر کے رونے لگیں۔ رسول اللہ طائشہ فی فیز است کیا ہیں۔ اس کے دوزخ کا خیال کیا تو جھے (اس کے خوف ہے) رونا آگیا۔ کیا آپ طائع قیامت کے دن اپنے اہل وعیال کویا در تھیں گے؟ رسول اللہ طائع نے فر مایا مین مقامات میں تو کوئی شخص کسی شخص کویا دہیں کرے گا۔ (بہلامقام) تر از و کے پاس ہوگا جب تک کہ کی کو علم نہ ہوجائے گا کہ اس کا تر از و ہلکار ہایا بھاری رہا (دوسرامقام) جب اعمال نا ہے دیے جا ئیں گے جب تک بین کہ ہوجائے گا کہ اس کا اعمال بین ہوجائے گا کہ اس کا اعمال نامہ پر معوجب تک کہ بیعلم نہ ہوجائے گا کہ اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں اس کی کمر کے پیچھے ویا گیا ہے نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں اس کی کمر کے پیچھے ویا گیا ہے اور (تیسرامقام) بل صراط کے پاس ہوگا جب اسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا رابو داؤ دی اس اور تیسرامقام) بل صراط کے پاس ہوگا جب اسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا رابو داؤ دی اسنا دہ ضعیف نہا ہے۔

المشكاة (٥٦٠) التعليق الرغيب (٢١١٬٢١٠) ال مين حسن بصرى مداية الرواة مداين الرواة الرواة الرواة (٥٤١٦) وانورجه احمد في المسند (١١٠/٦) وابو دائود (٤٧٥٥) والحاكم في المستدرك (٥٧٨/٤)

# قیامت کے دن تمام لوگ ننگے بدن بے ختنہ آئیں گے سب سے پہلے حضرت ابراہیم کولباس پہنایا جائے گا

جس دن اللہ تعالی اپنی کری پرنزول فرما ئیں گے تو کری چرچائے گی جیسا کہ نی ننگ پالان (چرزے کی زین) کی آواز کرتی ہے حالا نکہ اس کری کی کشادگی آسان اور زمین کے درمیان فاصلے کے برابر ہوگی اور تنہمیں ننگے پاؤل ننگے بدن بغیر ختنے کے لایا جائے گا۔ سب سے ناسلے ابرا تیم علیہ السلام کولباس پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالی فرما ئیں گئے میر فلیل کولباس پہناؤ چناچہ جنت سے دو باریک (ملائم) سفید چادریں آئیس دی جائیں گی۔ ان کے بعد جمحصل باس پہنایا جائے گا چرمیں اللہ تعالی کے دائیں جانب کھڑ اہوں گا میرے اس مرجب جمحصل باس پہنایا جائے گا چرمیں اللہ تعالی کے دائیں جانب کھڑ اہوں گا میرے اس مرجب بہلے اور پیلے اور پیلے

اسناده ضعیف\_ اخرجه الدارمی کتاب الرقاق: باب ۸۰ حدیث ۲۸۰۰. واحمد فی المسند (۲۱/۳۹۸) وقم (۳۷۸٦) المشکاة (۹۶ ۵۰)

اس میں عثان بن عمیر راوی ضعیف ہے۔ ابن معین کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وارقطنی کہتے ہیں ضعیف ہے۔ امام احمد کہتے ہیں ضعیف الحدیث ہے۔ نمائی کہتے ہیں قوئنہیں۔

بيه غالى شيعه تقااور عقيده رجعت پرايمان رڪتا تھا۔

ويكيس ميزان الاعتدال جلده ص ٢٤ تهذيب الكمال (٩١٨/٢) تقريب التهذيب (١٣/٢) الجرح والتعديل التهذيب (٢١٠١٤) الجرح والتعديل . (٨٨٤/٦) ابو زرعه الوازى(٤٣٠) وغيره.

نوٹ: اس سے ملتی جلتی ایک روایت صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ہے و صحیح ہے۔

#### جنت میں جمعہ بازار

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں کہ وہ ابو ہر پرہ بڑا ٹیزے (ایک: ن بازار میں) ملے تو ابو ہر پرہ بڑا ٹیزے (ایک: ن بازار میں) ملے تو ابو ہر پرہ بڑا ٹیزے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم دونوں کو جنت کے بازار میوں گے؟ ابو بھی (اس طرح) اکٹھا کرے۔سعید نے دریافت کیا 'کیا جنت کے بازار میوں گے؟ ابو ہر پرہ بڑا ٹیز نے کہا 'جی ہاں! مجھے رسول اللہ ٹاٹیٹی نے بتایا تھا کہ جب جنتی لوگ جنت میں

داخل ہوجائیں گے تو جنت میں اینے اپنے اعمال کی فضیلت کے لحاظ سے فروکش ہوں گے پھرانہیں دنیا کے دنوں کے اعتبار سے جعہ کے روز کے برابراجازت دی جائے گی کہ وہ اینے بروردگار کی زیارت کریں اور اللہ تعالی ان کے سامنے اپنا عرش ظاہر کریں گے اور جنتیوں کے لئے جنت کے ایک بڑے باغ میں جلوہ افروز ہوں گے۔جنتیوں کیلئے (اس باغ میں مختلف قتم کے منبر یعنی ) نور کے منبر'موتیوں کے منبر'ز برجد کے منبر'سونے اور حیا ندی کے منبرر کھ دیئے جائیں گے (جن پرجنتی لوگ حسب مراتب بینجیس گے ) اور جنتیوں میں ہےسب ہے کم درجے والاجنتی ستوری اور کا فور کے ٹیلے پر بیٹھا ہو گا حالانکہ ان میں ہے کوئی بھی تم درجہ والانہ ہوگا یعنی کسی کوبھی تم در ہے کا احساس نہ ہوگا' وہ یہ خیال نہیں کریں گے کہ کرسیوں پر بیٹھنے والے (مجلس) کی نشست کے اعتبار سے ہم سے زیاد وافضل ہیں۔ ابوہر رہ ڈٹاٹنز کہتے ہیں میں نے عرض کیا'اے اللہ کے رسول! کیا ہم اینے یرور د گار کا دیدار كريں كے؟ آپ نا اللہ انے فرمايا كى ہاں! كياتم سورج كواور چود ہويں رات كے حيا ندكو و میصنے میں کوئی شک وشبدر کھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، نہیں! آپ مالی ﷺ نے فر مایا 'اس طرح تم ایینے پروردگار کے دیدار میں کسی شک وشبہ کا ظہار نہیں کرو گے اور اس مجلس میں ایبا کوئی شخض باقی ندر ہے گا کہ جس سے اللہ تعالیٰ بغیر پروے کے آمنے سامنے ہم کلام نہیں ہو گاحتی ا کہاںند تعالیٰ ان میں ہےا کیشخص ہے دریا فت کرے گا کہا بے فلاں بن فلاں! کیا تختے وہ دن یا د ہے کہ جب تو نے فلاں فلاں با تیں کہی تھی؟ چتا نچہالٹدربالعزت اس کی بعض عہد ھکتیاں یاد دلائے گا جواس نے اس دنیا میں کی تھیں۔ وہ مخض عرض کرے گا'اے میرے یرودگار! کیا تونے مجھے بخش نہیں دیا۔اللہ رب العزت فرمائے گا' کیوں نہیں! تو میری اس وسعت مغفرت کے سبب ہی اپنے اس مقام تک پہنچا۔ چنا نچیدو دلوگ ابھی اس حالت میں ہوں گے کہان کےاو پرایک باول چھا جائے گاوہ ان پرخوشبو کی بارش برسائے گا'اس جیسی خوشبوکوانہوں نے پہلے بھی محسوس نہ کیا ہوگا اور ہمارا پروردگاران سے کہے گا کہتم ان چیز دل کی طرف چلوجن کوہم نے از راہ کرامت (وعظمت ) تمہارے لئے تیار کر رکھا ہے اورتم اپنی حابت کےمطابق (ان ہے) لےلو۔ (اس کے بعدآ پ ٹاٹیٹی نے فرمایا) چنانچہ ہم لوگ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ اس بازار میں پہنچیں گے جس کوفرشتوں نے گھیرے میں لے رکھاہوگا (اس بازار میں موجود اشیا ، کونہ کسی آنکھ نے دیکھاہوگا نہ کسی کان نے سناہوگا اور نہ ہی کسی کے ول میں ان کا خیال آیا ہوگا پھر جن چیزوں کوہم پسند کریں گے وہ اٹھا اٹھا کر ہمیں دی جا کیں گی بازار میں خرید وفروخت نہیں ہوگی البتہ بازار میں جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے ۔ آپ تاثیق نے فرمایا ایک بلندمر تبیخص آئے گاوہ اپنے سے کم مرتبخص سے ملے گا جبکہ ان میں سے کسی کا درجہ کم ترنہیں ہوگا۔ اس بلندمر تبیخص کوہ وہ لباس پسندنہیں آئے گا جووہ کم تر درجہ کا اس کی آخری بات ابھی ختم نہ ہوگی کہ بلندمر تبیخص درجہ کے اس تحق کی کہ بلندمر تبیخص کوہ بائر نہیں ہوگا کہ وہ ممکیین رہے (آپ ساتھ ہے نے فرمایا) پھر ہم اپنے گھروں میں چلے جائز نہیں ہوگا کہ وہ ممکیین رہے (آپ ساتھ ہے نے فرمایا) پھر ہم اپنے گھروں میں چلے وارتی انہیں گئی مرحبا اور خوش آ مدید کہ تو واپس آیا ہے اور تیراحسن و جمال اس حسن و جمال سے کہیں زیادہ ہے کہ جب تو ہم سے جدا ہوا تھا۔ پس ہم بتا کیں گئی گئی گئی ہیں جس طرح ہم واپس آئے ہیں۔ ہم اس طرح واپس آئے ہیں۔ ہم اس طرح واپس آئے ہیں۔

( ترندی ٔ ابن ماجه ) امام ترندی نے اس حدیث کوغریب قرار دیا ہے۔

اسناده ضعیف بسنن ترمذی (۲۰٤۹) وابن ماجه (٤٣٣٦) المشكاة (٥٦٤٧) سلسلة الاحادیث الضعیفة (١٧٢٢) البانی سمیت دوسر محققین نے اس کی میں ہشام بن مماره مختلط راوی ہے۔

#### ابوبكرصديق كي ايك رات كي نيكيال اور عمر رالله الله كي عمر كانيكيال برابر؟

عمر بن تخذیبان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ابو بکر بن تخذیکا کا تذکرہ ہوا۔ چنا نچہ عمر بن تخذ روئے اور بیان کیا کہ میں محبوب جانتا ہوں کہ میری زندگی کے تمام اعمال ابو بکر بن تخذ کی زندگی کے ایک دن اور ایک رات کے برابر ہوجا ئیں ۔ ان کی رات سے مقصود وہ رات ہے جس رات ابو بکر بن تخذر سول اللہ شائیل کے ساتھ عار ( تور ) کی جانب روانہ ہوئے وہ دونوں (جب ) و ہاں پہنچ تو ابو بکر بنا تخذ نے عرض کیا کہ آپ شائیل عار میں اس وقت تک داخل نہ

﴿ ضَعِيفَ اوْرِ مِن گُهِرُت وَاقْعَاتَ ﴾ ﴿ كُنَّ اللَّهُ الْأَنَّ اللَّهُ الْأَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْأَنْ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِي اللَّا اللَّالَّالِي الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ہوں جب تک کہ آپ خالیا ہے پہلے میں داخل نہ ہو جاؤں (بالفرض) اگر غار میں کوئی (ایذا پہنچانے والی)چیز ہوگی تو مجھے ایذا پہنچے گی' آپ ٹاٹیٹا تو محفوظ رہیں گے۔ چنا نچہا بو كمر ر النيخة ( غارييں ) واخل ہوئے 'اے صاف كيا اور اس كى ايك جانب كن سوراخ تھے' چنانچەابوبكر «ڭتۇنے اپنے تېپە بندكو پھاڑ ااوراس ( كے نگڑوں ) سےسوراخوں كو بند كر دياالبيته دوسوراخ باتی رہ گئے انہوں نے ان میں اپنے دونوں یاؤں داخل کر دیئے۔ پھر ابو بکر طالغیّ نے آپ ٹائٹٹا سے عرض کیا کہ اب آپ ٹائٹا تشریف لائیں چنانچے رسول اللہ ٹائٹا ( عار میں ) داخل ہوئے اور اپنا سرمبارک ابو بکر جائٹنڈ کی گود میں رکھا اور سو گئے ( اس دوران ) ابوہکر بڑگتھ کا یاؤں سوراخ ہے ڈ سا گیالیکن وہ اس خدشہ کے پیش نظر نہ بلے کہ کہیں رسول الله سِلَيْنَ بِيدِارِ نه بو جا کميں۔ (ورد کی شدت کے باعث) جب رسول اللہ سُلَقَةِ کے چمرہ مبارک پرابوبکر ٹائٹناک آنسوگرے تو آپ مانٹیا نے دریافت کیا کداے ابوبکر المهمیں کیا ہوا ہے؟ ابوبكر يَّا تَنْهُ نے كِها كه آپ مَا تَعِيَّهُ رِمِيرے مال باپ قربان ہوں ميں تو دُسا گيا ہوں\_ چنانچیدرسول الله طَرُقِیْلُم نے (اس جگه ) آب دہن ڈالا اس سے ابو بکر ٹاٹیڈ کا در د جاتار ہابعد ازال زېر کااثر ان پرعود کرآيا.....

اسناده ضعیف اخرجه البیهقی فی الدلائل و مشکاة (۲۰۳۱) اس میں فرات بن سائب راوی منکرالحدیث ہے۔ ابن معین کہتے ہیں (لیس بشیء) اس کی کوئی حیثیت نہیں واقطنی کہتے ہیں متروک ہے۔ ویکھیں المغنی (۹/۲) الضعفاء والمعتدال (۳/۳) الحرح والتعدیل (۷/۰۸) میزان الاعتدال (۳/۳)

#### عمر ڈالٹنڈ کی نیکیاں آسان کے ستاروں کے برابر

عائشہ طائشہ طائفہ میان کرتی ہیں ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ چاندنی رات تھی رسول اللہ طائیہ کا سرمبارک میری گود میں تفاد اچا تک میں نے سوال کیا 'اے اللہ کے رسول! کیا کسی شخص کی میں نیکیاں آسان کے ستازوں کے برابر بھی ہیں 'آپ طائفہ نے فرمایا' ہاں! عمر طائعہ کہتی ہیں؟ آپ طائشہ طائعہ کہتی ہیں؟ آپ طائعہ طائعہ کہتی ہیں؟ آپ طائعہ طائعہ کا کا کا میں ایک میں ایک اور یافت کیا 'ابو کمر طائعہ کی نیکیاں کتنی ہیں؟ آپ طائعہ کا ساتھ کا کا شائعہ کا کا کا کہ کا کا کا کا کا کہ کا کا کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ

#### ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کی کیا کی کی کیا کی کی کیا کی کیا

نے فرمایا مر اٹھٹا کی تمام نیکیاں ابو بکر اٹھٹا کی ایک نیکی کے برابر ہیں (رزین)

🖈 اسنادہ موضوع من گھڑت ہے۔

اس کوخطیب نے تاریخ بغداد (۱۳٥/۷) میں بریہ بن محمد بن بریہ الی القاہم البیع کے حالات میں ان کی سیدہ عائشہ ہے سند کے ساتھ روایت کیا اور کہا حدیث بریکن اساعیل بن محمد الصفار ۔ موضوع احادیث میں سے ایک ہے۔

اللالى المصنوعه (٢٠٤/٣) مين خطيب في اللالى المصنوعه (٢٠٤/٣) مين خطيب في اللالى المصنوعه (٢٠٦٨) من خطيب في المائد المائد المائد (٢٠٦٨)

ک اس پرامت مسلمۂ محدثین ٔ علائے دین سلف صالحین کا تفاق ہے کہ سید ناابو بمرصدیق سید ناعمر سے فضل ہیں ۔مگراس واقعہ اور سیاق کے ساتھ بیر وایت صحیح نہیں۔

## آج کے بعدعثان جو چاہے کر تارہے اس پر کوئی گناہ نہیں

## ضعیف اور من گهرّت واقعات کی کی کی است کا است

اسناده ضعیف - اس میں فرقد ابوطلحدراوی مجھول ہے - اور ولید بن صفام کو عافظ نے مستور کہا ہے۔ واخر جه ابو داؤد الطیاسی (۱۱۸۹) و احمد فی المسند (۲۰۸۶) و الترمذی (۳۲۰۰) و البغوی فی شرح السنة (۳۹۰۶) المشکاة المصایح رقم الحدیث ۲۰۷۲

#### عثمان الله اوررسول کے کام گیاہے میراہاتھ عثمان کاہاتھ

## اے علی طالعیٰ تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے جن کے بارے لوگوں نے افراط وتفریط سے کام لیا

علی ڈٹاٹٹڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سُڑیٹٹ نے (جھے مخاطب کرتے ہوئے) فر مایا' تجھ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک مشابہت ہے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی' یہاں تک کہ ان کی والدہ پر بہتان لگایا اور عیسائیوں نے بیسیٰ ہے اتنی محبت کی کہ اسے وہ مقام دے دیا جوان کے لئے لائق نہ تھا۔ بعد از ان علی ڈٹٹٹ نے بیان کیا کہ دوشم

## ضعیف اور من گهڑت واقعات 💮 🔾 🔾 🔾 💮

کے لوگ میرے سبب تباہ ہوں گئ ایک جس نے مبالغ کے ساتھ مجھ سے محبت کی اور ایسے اوسا ف کے ساتھ میری تعریف کی جو مجھ میں نہیں ہیں اور دوسرا وہ دشمن جس کو میری دشمنی نے اس قدریرا میختہ کیا کہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی (احمد)

اسناده ضعیف منکر\_ مسند احمد (۳۲۲/۱ وقم (۱۳۷۹) مشکاة (۲۱۰۲) والحاکم فی المستدرك (۱۲۱/۳) عامم اور دَبِی نے شیخ کہا ہے جبکہ البانی نے تعاقب کرتے ہوئے اس کومشرقرار دیا ہے۔ سلسلة الاحادیث الضعیفة (۲۳۱۰) اس کی سند میں تیم بن عبدالملک راوی ضعیف ہے۔ وابن حوزی فی العلل المتناهیة (۲۳۱۰) ابن جوزی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں۔ واخر جه البزار رقم (۲۰۱۶) بزار کی سند میں محمد بن کیرالقرشی الکوفی ضعیف ہے۔ وابن ابی عاصم فی السنة رقم (۲۰۰۲) محمد الزوائد (۱۳٤/۹)

## نی مَنْ ﷺ کواندهیرے میں بھی روشنی کی طرح دکھائی دیتاتھا

اس کی سند ہے۔ زھر بن عباد حد ثنا ابن المغیر ق عن صفا معن ابیان عاکشة کان رسول اللہ من قیر آل من کی الفائم من اللہ من فیرہ و الضوء۔ یہ من گھڑت ہے۔ اخرجہ ابن عدی فی الفائم شمن ترجہ عبد اللہ بن مغیرہ و الخوجه الخطیب فی التاریخ (۲۷۲/۶) واوردہ ابن الحجوزی فی العلل المتناهیة (۲۷۲/۱) (۲۲۲) ابن جوذی کہتے ہیں ہے حجے نہیں۔ واخرجه البیهقی فی الدلائل (۲۲۲) وله شاهد آخر عندہ وینظر فیض القدیر واخرجه البیهقی فی الدلائل (۲۲۲) وله شاهد آخر عندہ وینظر فیض القدیر (۲۱٥/۵) سلسلة الاحادیث الضعفة (۲۱۳) اس میں عبداللہ بن مغیرہ کے بارے البوحاتم کہتے ہیں قوی نہیں۔ ابن یؤس کہتے ہیں منکر الحدیث ہے۔ المعنی (۱/۵۰۳) والنصفة و المعروکی نہیں۔ ابن یؤس کہتے ہیں منکر الحدیث ہے۔ المعنی (۱/۵۰۳) جند مرویات نقل کیں یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ اور کہا بیسب موضوع ہیں۔ میزان الاعتدال (۱۸۰/۵) نام بیسب موضوع ہیں۔ میزان الاعتدال (۱۸۰/۵) المعروکی ہیں۔ میزان



## غار تورمیں صدیق را شئے کوسانپ کا ڈسنا' آپ کالعاب لگانا اور در د کاختم ہونا

عمر ر النفظ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ابو بکر ر ٹالفظ کا تذکرہ ہوا۔ چنانچے عمر ر ٹالفظ روئے اور بیان کیا کہ میں محبوب جانتا ہوں کہ میری زندگی کے تمام اعمال ابو بکر ڈاٹٹؤ کی زندگی کے ایک دن اور ایک رات کے برابر ہوجائیں۔ان کی رات ہے مقصود وہ رات ہے ٔ جس رات ابوبكر ﴿ النُّمُوُّ رسول اللَّهُ مَنْ النَّهُ مَا تَحْدِ عَارِ ( ثُور ) كي جانب روانه ہوئے وہ دونوں (جب) وہاں پہنچے تو ابو بکر ڈاٹٹؤ نے عرض کیا کہ آپ مُلٹی کا عار میں اس وقت تک داخل نہ ہوں جب تک کہ آپ مُنْ اللہ اس يہلے ميں داخل نہ ہو جاؤں (بالفرض) اگر غار ميں كوئي (ایذا پہنچانے والی) چیز ہوگی تو مجھایذ اپنچے گی' آپ نگالٹا تو محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ ابو بکرٹ(غار میں ) داخل ہوئے' اسے صاف کیا اور اس کی ایک جانب کئی سوراخ تھے' چنانچیہ ابوبکر ڈٹائٹڑنے اپنے تہہ بندکو پھاڑا اوراس (کے ٹکڑوں) سے سوراخوں کو ہند کر دیا البہتہ دو سوراخ باتی رہ گئے انہوں نے ان ہیں اپنے دونوں یا وَں داخل کر دیتے۔ پھر ابو بکر مثالثیّا نے آپ مَنْ الله عَرْض كيا كراب آپ مَنْ الله الشريف لا كيس چنانچدرسول الله عَلَيْمُ (عارميس) داخل ہوئے اوراپنا سرمبارک ابو بکر ڈاٹٹوا کی گود میں رکھااورسو گئے (اس دوران ) ابو بکر بڑاٹیوا کا پاؤں سوراخ ہے ڈ سا گیالیکن وہ اس خدشہ کے پیش نظر نہ ملے کہ کہیں رسول اللہ منافیخ بیدار نہ ہو جائیں۔ ( درد کی شدت کے باعث) جب رسول اللہ ٹاکٹی کے چیرہ مبارک پر ابو بكر ر التَّنَاكَ ٱسُوكر عنو آپ مَنْ تَنِيَّانَ في دريافت كيا كها عابو بكرٌ المتهين كيا هوا ب؟ ابو كبر ر النفوز نے كہا كه آپ منافظ برميرے ماں باپ قربان موں ميں تو د سا گيا موں۔ چنانجيہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ نِي (اس جَكَمه) آب وبن أو الأاس سے ابو بكر وثالثن كا درد جاتار بابعد از ال ز ہر کا اثر ان پرعود کر آیا 'جوان کی موت کا سبب بنا اور ان کے دن سے مقصود وہ دن ہے جس  کیا ہم زکو ہنیں دیں گے۔ چنانچہ ابو بحر ڈاٹٹوٹ نے اعلان کیا کہ اگروہ مجھے اونٹ کے پاؤل میں باند سے والی (چھوٹی سی)ری بھی نہیں دیں گے تو میں اس وجہ سے ان سے جہاد کروں میں باند سے والی (چھوٹی سی) اس پر میں نے (انہیں) مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ! لوگوں میں اتفاق رہنے دیں اور ان کے ساتھ نرمی کریں اس پر انہوں نے (جھے خلیفہ! لوگوں میں اتفاق رہنے دیں اور ان کے ساتھ نرمی کریں اس پر انہوں نے (جھے خانے پر دل! میں اسے بردل! اس میں بھی تبیں کہ وی کا سیار منطقع ہوگیا ہے اور دین اسلام میں ہو چکا ہے دین اسلام میں نقص آجائے اور میں زندہ رہوں؟ (رزین)

اسناده ضعیف اس میں فرات بن السائب راوی مثر الحدیث ہے۔ کما قال البخاری ابن معین کہتے ہیں کوئی چزنہیں ۔ واقطنی کہتے ہیں متروک ہے۔ المغنی البخاری ابن معین کہتے ہیں کوئی چزنہیں ۔ واقطنی کہتے ہیں متروک ہے۔ المغنی (۳/۳) الضعفاء والمتروکین (۳/۳) الحرح والتعدیل (۸۰/۷) اخرجه البهقی فی الدلائل ۔ ومشکاة المصابیح ۲۰۳۶

# حضور كافتخ مكه كےموقع پر عام معافی كا علان كرنا

ابن اسحاق کہتے ہیں نبی تالیق نے کہ کے دن کعبہ کے دونوں دروازوں کے پاٹ

پر کر خطبہ دیا جس میں اللہ تعالی کی حمد و تنابیان کی قریش ڈرے ہوئے تھے اور بے تابی سے

اتظار کرر ہے تھے کہ ہمارے بارے میں کیا تھم جاری کیا جاتا ہے پھر آ فر میں آپ نے فر مایا

یا معشر القریش اے قریش کی جماعت تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا

ہوں انہوں نے جواب دیا ہمیں آپ سے اچھے سلوک کی امید ہے کیونکہ آپ مہر بان بھائی

ہیں اور مہر بان بھائی کے میٹے ہیں تو آپ نے قرآن کی ہے آیت پڑھی کا تشویب علیکم

الیوم یغفر اللہ لکم ۔ آج تم پرکوئی ملامت نہیں جاؤ میں نے تم کومعاف کیا اور آزاد کیا۔

اس کو صفی الرحمٰن مبارک پوری نے بھی اپنی کتاب الرحیق المنحتوم

الیوم یہ بردی مشہور ہے گراس

کی کوئی سند پختہ نہیں ابن اسحاق نے اس کواس طرح بیان کیا ہے فحد شی بعض اهل العلم ۔ بھے سے اہل علم نے بیان کیا ہے اسکا کی کوئی سند پختہ نہیں تو اس میں جھول راوی بھی ۔ سے اہل علم نے بیان کیا ہے اصل علم کون بیں ان کا کوئی انتہ پتہ نہیں تو اس ۱۷۱) اس کوا بوعبید بیل ۔ سیرہ ابن هشام مع الروض الانف حلد نمبر (۶ اص (۱۷۱)) اس کوا بوعبید نے الاموال (۱۶۳) میں مرسل بیان کیا ہے اور مرسل بھی ضعیف ہوتی ہے۔ غرض خطباء کے ہاں اس مشہور روایت کی کوئی پختہ سند نہیں ۔ مزید دیکھیں تنجر یہ فقه السیرة للالبانی

# خاتون تیراخادند کھائی اور باپ شہید ہو چکے ہیں ٹھیک ہے گر مجھے بتا وُاللہ کے رسول خیریت سے ہیں؟

ابن اسحاق کہتے ہیں مجھ ہے عبدالواحد بن ابی عون نے وہ اساعیل بن مجھ ہے وہ سعد بن ابی وقاص ہے سعد کہتے ہیں کہ نبی مُلَّقِرُ اجنگ احد کے موقعہ پر بنی دینار کی ایک خاتون کے قریب ہے گزرے جس کا شوہر 'بھائی اور والداس جنگ میں شہید ہو چکے تھے'اس کو ان کی شہادت کی خبر دی گئی تو وہ خاتون کہنے گئی مجھے بنا وُرسول اللہ کیسے ہیں لوگوں نے کہا آپ خیر رہت ہے ہیں اور جیسے تو چاہتی ہے آپ بحمد للہ بالکل ٹھیک ہیں خاتون نے کہا مجھے دکھاؤ میں خود آپ کو اپنی آنکھوں ہے دکھاؤ میں خود آپ کو اپنی آنکھوں ہے دکھاؤ کی مصیبۃ بعد کے جلل'' آپ اگر زند وسلامت میں خود آپ کو اپنی آنگھوں ہے دیکھا تو کہنے گئی' کل مصیبۃ بعد کے جلل'' آپ اگر زند وسلامت ہیں تو پھر ہر مصیبت تیج ہے۔

اسنادہ ضعیف۔ سیرہ ابن هشام مع الروض الانف (۲۸۷/۳) یا یک ایک استد ہے جس میں عبدالواحد بن ابی عون المدنی راوی ہے اس کے متعلق حافظ ابن تجر کہتے ہیں ''صدق شخطی'' سیچا ہے مگر غلطیال کرتا ہے۔ التقریب (۲۲٤/۱) تهذیب التهذیب (۳۸/۲) یہ واقعہ سیرت کی تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے شی الرحمٰن مبار کپوری نے بھی اس کواپنی الرحق المختوم ص ۳۸۳ پنقل کیا ہے؟ خطباء حضرات کے ہاں بھی اس کی بہت زیادہ شہرت ہے ہم یہ تو دعوی نہیں کرتے کہ یمن گھڑت ہے' مگر جس قدر رہے شہور ہے

## ضعیف اور من گهڑت واقعات کی دری اور من گهڑت واقعات کی دری اور من گهڑت واقعات کی دری دری دری دری دری دری دری دری

اور جس طرح اس میں رنگ امیزی کی گئی ہے منبر محراب کی زینت ہے۔اس قدراس کی سند پختہ نہیں ۔ واللہ اعلم

# میں تمہارے سردار کی دودھ کی بہن ہوں مجھے ان کے پاس لے چلوحضور نے بیجیان لیا اور جی ادر بچھادی یہ شیما بنت الحارث تھی

ہوازن کے دن یعنی غزوہ ٔ حنین میں مسلمان کامیاب ہوئے۔میدان جنگ سے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان میں الشیماء بھی تھی۔اس نے مسلمان مجاہدین سے کہا۔تم جانتے ہوں بخدا میں تمہارے سروار کی رضاعی بہن ہوں انہیں اس کی بات کا یقین ندآیا تو اسے رسول اقدس تَافِیْنَ کی خدمت میں پیش کردیا۔

اس نے عرض کیایار سول اللہ منافظ میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کی کوئی نشانی۔

اس نے کہایہ د کیھئے بچین میں آپ کو کھیلاتی تھی تواس دوران میری کلائی پرزخم آیا تھا۔ جس کا بدنشان ہے۔

رسول الله مُعَلِّمَ بِنشان و كِيرَ رَبِيجِان گئے۔آپ نے اس کے لیے اپنی چا در بچھائی اور اس پر اسے بٹھایا'اور اس کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں چیش آئے۔اور بیفر مانیا:اگر آپ پسند کریں تو یہاں عزت سے رہیں۔اوراگر آپ جا ہیں تو اپنی تو م کی طرف واپس چلی جا کیں میں آپ کو پہنچا دوں گا۔

اس نے کہامیں اپنی قوم میں ہی واپس جانا جا ہتی ہوں۔ پھراس نے اسلام قبول کرلیا اور آپ کی رسالت کی تصدیق کی۔

رسول الله مظافی نے جاتے وقت اس کو کھول نامی غلام ایک کنیز کمری اور بہت می دیگراشیاءدے کررخصت کیا اوراسے اس کی قوم کی طرف لوٹادیا۔

سبرة ابن هشام مع الروض الانف (٢٢٧/٤) اسناده ضعيف. ال مل

بعض بی سعد بن برمجھول راوی ہے۔ بیھقی فی دلائل النبوة (٥٦/٣) قاده سے مرسل مردی ہے اوراس میں ایک کمز ورراوی بھی ہے۔

یدواقعہ خطباء وعوام الناس کے ہاں شہرت کی بلندیوں کوچھور ہاہے 'گریہ بھی سیجے اور متندطریقہ سے ثابت نہیں بہنچانا چاہتے گر متندطریقہ سے ثابت نہیں بہنچانا چاہتے گر بات میہ ہم متفر دنہیں نہ ہی ہماری بدرائے کسی بات میہ ہم متفر دنہیں نہ ہی ہماری بدرائے کسی تعصب پر ہنی ہے 'اگر آئمہ جرح وتعدیل اس واقعہ کواور اس جیسے دیگر واقعات کو تحقیق کی کسوٹی پر پر کھ کے تیجے ثابت کر دیں تو ہم اس کی صحت کو تسلیم کر لینے میں در نہیں کریں گے (انشاء اللہ)

# حضور سَلَ اللَّيْمَ كَ بِيلِي قاسم كى وفات خديجه وَاللَّهُ كَاعُم دود ه پينے كى مدت جنت ميں پورى ہوگى ، حضور سَلَ اللَّهُ كَيْسلى

اسنادہ ضعیف جدُ ااس کی سند سخت ضعیف ہے۔ البانی ودیگر تحقیقن نے اس کو سخت ضعیف کہا ہے۔ بوصیری کہتے ہیں اس میں ھشام بن ولیدراوی ضعیف ہے۔ حافظ تقریب میں کہتے ہیں اس کی والدہ غیر معروف ہے۔ ابن ماجہ: المحنائز 'باب ۲۷ حدیث ۱۲)

## ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کیانی کی کی

## آپ کی وفات بارہ رہیج الاول کو ہوئی کیا اس پراتفاق ہے؟

اگر چہ اکثر ائمہ کے نز دیک وفات ۱۲ ربیح الاول کو ہوئی ہے لیکن نظری طور پر یوم وفات ۱۲ ربیج الا ول مشکل بنیآ ہے جا فظ ابن حجر نے اس برخوب بحث کی ہے جس کا خلاصہ ہم قار مین كرام كے سامنے ركھتے ہيں فرماتے ہيں آپ كى وفات رہيج الاول كے مہينة سوموارك دن ہوئی اس براجماع ہے جس میں اختلاف نہیں ہاں ابن مسعود سے مروی ہے کہ اارمضان المبارك كوموئي ہے ابن اسحاق اور جمہورائمّہ كے نز ديك يوم وفات ١٢ ربيع الاول ہے موك بن عقبهٔ لیث ، خوارزمی اور ابن الوزیر کہتے ہیں رہیج الاول کا حیا ند طلوع ہوتے ہی آپ دنیا ہے داغ مفارقت دے گئے ابو محف اور کلبی کے نز دیک ارتیج الاول کو ہوئی اور سہبلی نے بھی اسے ہی ترجیع دی ہےان دونوں قولوں کے مطابق جیسا کہ قول اکیاس (۸۱) دن کا بھی ہے روضہ کی روایت کے مطابق آپ جمۃ الوداع کے بعدنوے (۹۰) یا اکانوے (۹۱) دن زندہ ر ہے رہیے الا ول کی ۱۲ تاریخ کو وفات کا ہونا مشکل نظر آتا ہے اس لئے کہتمام کا اتفاق ہے کہ ذوالحبر کا اول دن جعرات تھا اگر تینوں مینے سلسل تمیں میں دن کے پامسلسل انتیاس دن کے یا بعض تمیں دن کے اور بعض انتیس دن کے تسلیم کئے جائیں تو بھی سوموار ۱۳ ارتیج الاول کی تاریخ درست نہیں بنتی بارزی اورا بن کثیر نے احمال پیش کیا ہے کہ تینوں مہینے کامل کیفی تمیں تمیں دن کے ہو سکتے ہیں اہل مکداور اہل مدینہ نے رویت ہلال میں اختلاف کیا ہے ابل مكه نے جعرات كواور ابل مديند نے جعدكو جاندديكھا تھا ابل مديند كے حساب كے مطابق ذ والحجه کی پہلی تاریخ جمعہاورآ خری تاریخ کو ہفتہ تھا محرم کی پہلی تاریخ اتواراورآ خری تاریخ سوموارتقی صفر کی پہلی تاریخ منگل اور آخری تاریخ بدھ تھی رہیج الاول کی پہلی تاریخ جمعرات اوراا تاریخ سوموار بنتی ہے لیکن میہ جواب بعید ہے اس لئے کداس سے چارمہینوں کا کامل ہونا لازم آتا ہے سلمان تیمی فرماتے ہیں رسول الله سالیم صفر کی ۲۲ تاریخ کو بیار ہوئے اور ارتبع الاول سوموار كوفوت ہوئے تو اس اعتبار ہے صفر كامهينه انتيس دن كا تصااوراس ہے ممكن نہيں

کہ صفر کی پہلی تاریخ ہفتہ کو ہوگر ہے کہ ذوائی اور محرم دونوں ناقص ہوں تواس ہے مسلسل تین ماہ کا ناقص ہونالا زم آتا ہے جس نے کہا کہ آپ کیم رہے الاول کوفوت ہوئے تھے تو پھر دومینے ناقص اورا یک مہینہ کامل ہوگا۔ ہیلی نے بھی اسے ترجیح دی ہے محمہ بن قیس سے مردی ہے کہ رسول اللہ علی ہی ہو ہے کہ دونوں اللہ علی ہی ہو ہے کہ دونوں اللہ علی ہی ہو ہو کے دونوں کی گیارہ تاریخ کو بیارہوئے اور بیقول سلمان بھی کے قول کے موافق ہے اس لئے کہ کیم صفر ہفتے کا دن بنتا ہے۔ ابن سعد نے جو جناب علی ہی تی تی روایت کی ہے کہ رسول اللہ علی ہی تو مفر کی آخری تاریخ بدھ کے روز بیارہوئے تیرہ دن بیارہ موارو ہوتو پھر اس کی انہیں تاریخ بدھ ہو۔ الغرض کیم ذوالحجہ جمعرات کو تھا اگر ذوالحجہ اور مخرم دونوں کو کامل مان لیا جائے تو کیم صفر سوموار کو بنتا ہے تو اسے بدھ کے روز تک کیے موخر کیا جا سکتا لہٰذا ابو محف کا قول ہے کہ غلطی کی وجہ بہے کہ اصل میں ربیع الاول کی ٹائی (۲) تاریخ تھی جو بدل کرٹانی عشر (۱۲) بن گئی اور یہ دہم بر قرار مستقل حیثیت اختیار کرگیا۔ بعض تاریخ تھی جو بدل کرٹانی عشر (۱۲) بن گئی اور یہ دہم بر قرار مستقل حیثیت اختیار کرگیا۔ بعض تاریخ تھی کی باغور و فکر پیروی کی۔ واللہ اعلی حین الباری ص ۱۳۰ ہے ۸)

آپ مَنْ اللَّهُمْ كَي وفات پير كے دن ہوئى اور منگل كووفن كيے گئے

ا بی سلمہ بن عبدالرحلٰ بن عوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیا کی و فات سوموار کے دن ہوئی اور منگل کے دن دفن کیے گئے۔

اسنادہ ضعیف شمائل ترمذی رقم (۳۹۳) طبقات ابن سعد حلد ۲صفحه (۵۸۲) شیخ البانی کہتے ہیں مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

تورات میں لکھےنام محمد کو چو منے پر گنہگار کی بخشش اور ستر حوروں سے نکاح

حضرت وہب بن منبہ مِینی ہے روایت ہے کہ بی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے دوسوسال تک خدا کی نا فرمانی کی پھر وہ مرگیا تو بنی اسرائیل نے اسے کوڑے گھر (گندگی ڈالے نے گھر دیار اللہ تعالی نے حضرت موسی ایش کو بذر بعدوجی تھم دیا کہ جاؤ و ہاں سے اٹھا کراس کی نماز جنازہ پڑھو۔حضرت موسی ایش نے عرض کیا: اے رب! بنی اسرائیل گواہی دیتے ہیں کہ اس نے دوسوسال تک تیری نافر مانی کی ہے۔اللہ تعالی نے دوبارہ وجی فر مائی کے بہی ہے وہ ایساہی شخص تھالیکن وہ جب بھی توریت کو تلاوت کیلئے کھولتا اوراس کی نظر اسم گرامی احر مجتبی (منافیظم) پرنظر پڑتی تو ''وہ اسے بوسد یتا اور اسے اٹھا کراپی آئیس کے تا اور آپ شافیظم پر درود شریف بھیجنا تھا۔'' تو میں نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ میں نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ میں نے اس کا تا ہوں کو بخش دیا اور سر حوروں سے اس مشہور نافر مان کا نکاح کر دیا۔

اسنادہ موضوع۔ من گھڑت ہے اس کوسیوطی نے خصائص الکبری جلد ۱ ص ۳۹۔ اورابوقیم اصفہانی نے حلیة الاولیاء جلد دوم ص ۳۷۵ پر نقل کیا ہے۔ اس میں عبد المنعم بن اور لیس راوی کذاب اوروضاع ہے۔

بیراوی مشہور قصد گو ہے۔ اس پر محدثین اعتاد نہیں کرتے۔ امام احمد نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے بیو وصب بن منبہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ بخاری کہتے ہیں زاھب الحدیث ہے۔ اس کے متعلق مزید دیکھیں۔ المعنی (۲/۹ ٤) الضعفاء والممترو کین (۲/۳ ۲) میزان الاعتدال للذھبی (۱۹/۶) اس نے وفات النبی کے متعلق ایک طویل واقعہ بیان کیا ہے۔ جو پیچھے گزر چکا ہے۔ مزید دیکھیں۔ لسان المیزان۔ ابن حبان کہتے ہیں بیائے اوردوسروں کا نام لے کرمن گھڑت روایات کرتا ہے۔

## کیا تواس بات پرخوش نہیں کہ میں تیراباپ بن جاؤں اور عائشہ تیری ماں

بشر بن عقر بہ المجھنی کہتے ہیں میں غزوہ احد کے دن نبی نظافی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا مجھے میرے باپ کے متعلق خبر دیجئے آپ نظافی نے فرمایا تیراباپ تو شہید ہو



چکا ہے۔اللہ اس پر رحمت کرے بشیر صحابی نے جب اپنے والد کی شہادت کی خبر سی تو رونے لگے گئے نبی طاقیٰ نا نے میں مالت دیکھی تو آپ نے بشیر کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ سواری پر بٹھالیا اور کہا اے بشیر کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تیرا باپ اور سیدہ عائشہ تیری ماں ہوں۔

اسنادہ ضعیف اس کو ہزار نے (۱۹۱۰) میں روایت کیا ہے۔

اور کہا کہ ہم اس کواس سند کے علاوہ نہیں جانتے۔ هیشمی مجمع الزوائد کتاب البر والصلة حلد ۸ ص ۲۹۵ رقم (۱۳۵۱۷) بیٹمی کہتے ہیں اس میں مجھول راوی ہیں جن کومین نہیں جانتا۔

## سيده خذيجبز وجهرسول كي حضور سے شادي كاواقعه

عمار بن یا سرسے بیان کرتے ہیں کہ وہ خدیجہ ظافیا سے رسول اللہ طافیح کی شادی کی بابت لوگوں سے سنتا تو کہتا' ہیں اس بات کو سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ ہیں رسول اللہ طافیح کا ہم عمراور دوست تھا' ہیں ایک ۔ وز رسول اللہ طافیح کے ہمراہ تھا' ''حرورہ' ہیں ہماراضد یجہ کی ہمشیرہ کے پاس گرز رہوا' وہ بغرافر وخت کررہی تھیں' اس نے جھے بلایا ہیں اس کے پاس چلا گیا (اور رسول اللہ طافیح و ہیں ھڑے رہے) اور جھے کہا' کیا تمہارے اس صاحب کو خدیجہ سے شادی کی خواہش ہے؟ عمار کہتے ہیں ہیں نے آپ طافیح کو بنایا تو آپ نے فرایا'' بعلی لعموی '' کیوں نہیں' پھر میں نے اس کورسول اللہ طافیح کا درجمل بنایا تو اس نے کہا تو انہوں نے گائے و زئے کی اور آپ نے کہا تا ہوں نے کا بات و زئے کی اور تو اس نے کہا تا ہوگو نیا جوڑا پہنایا اور داڑھی کو خضاب لگایا اور اپنے بھائی کوصورت حال خدیجہ کے والدخو یلد کو نیا جوڑا پہنایا اور داڑھی کو خضاب لگایا اور اپنے بھائی کوصورت حال موجودگی ہے مطلع کیا اور خود خدیجہ نے ان سے کہا کہ وہ آپ سے ان کی شادی کر دے موجودگی ہے مطلع کیا اور خود خدیجہ نے ان سے کہا کہ وہ آپ سے ان کی شادی کر دے چنا نچاس نے خدیجہ کا آپ شافیح سے نکاح کردیا' بعدازیں ہم نے تیار شدہ کھانا کھایا اور چنا نے ان کے والد سو گیا ہوں آگر بیدار ہوئے تو پوچھا یہ نیا جوڑا کیوں ہے؟ داڑھی پر چنا نے حال کے والد سو گی نور اس کے والد سو گی نور اس کے والد سو گی تی ہوڑا کیوں ہے؟ داڑھی پر چنا نے والد سو گو تو پوچھا یہ نیا جوڑا کیوں ہے؟ داڑھی پر چنانے کیا تو کی جوالد کی نور اس کے والد سو گی نور کھی ہوٹی ہوڑا کیوں ہے؟ داڑھی پر چوا سے نیا جوڑا کیوں ہے؟ داڑھی پر چوا سے نیا جوڑا کیوں ہے؟ داڑھی پر خواہوں ہوگرا کیوں ہے؟ داڑھی پر کو اس کے والد سو گین کیوں ہیں آگر بیدار ہو کے تو پوچھا سے نیا جوڑا کیوں ہوگرا ک

خضاب کی وجہ کیا ہے؟ اور بیسالن کیوکر تیار ہوا؟ تو خدیجہ کی ہمشیرہ نے بتایا' یہ جوڑا آپ کو آپ کے داماد محمد طابقہ بن عبداللہ نے پہنایا ہے اور اس نے یہ گائے آپ کو پیش کی' ہم نے ذکح کر کے کھانا تیار کر دیا' جب آپ نے ان سے خدیج کا نکاح کیا ۔۔۔۔ پھراس نے نکاح سے انکار کر دیا اور چلا تا ہوا حطیم میں چلا آیا اور رسول اللہ طبقہ کے ہمراہ بنی ہائم بھی حطیم میں آگئے' تو اس سے بات چیت کی تو اس نے کہا تمہارا وہ صاحب کہاں ہے؟ جس کے میں آگئے' تو اس سے بات چیت کی تو اس نے کہا تمہارا وہ صاحب کہاں ہے؟ جس کے بارے تم کہتے ہو کہ میں نے فدیجہ کو اس کی زوجیت میں دے دیا ہے' چنا نچہ رسول اللہ طبقہ سامنے آئے تو اس نے کہا آگر میں نے یہ نکاح کر دیا ہے تو بہتر' ور نہ میں اب کر دیا ہے۔

اسنادہ ضعیف۔اس کو ہزار نے (۲۹۰۶) میں بیان کیا ہے اس میں ہزار کا شیخ عبد اللہ بن شبیب راوی ضعیف ہے۔ هیشمی مجمع الزوائلد (۲۲۲۹) میں کہتے ہیں اس کوطبرانی اور ہزار نے روایت کیا ہے اس میں عمر بن ابی بکر المؤملی راوی متروک ہے۔ سیرت النہی حافظ ابن کثیر حلد اول (ص ۱۸۱-۱۸۲)

## كفاره مكه ابوسفيان ابوجهل اوراخنس بن شريك كاراتول كوحچيپ كر حضور مَثَالِيَا كا قرآن سننا

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ زہری نے بیان کیا کہ ایک رات ابوسفیان بن حرب ابوجہل بن هشام اور اخس بن شریک نتیوں ایک رات نگلے تاکہ نبی شاہی ہے تر آن سنا جائے۔
آپ رات کو گھر میں نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے تینوں کو ایک دوسرے کے ٹھکانہ کاعلم نہیں تھا جب صبح ہوئی تو ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ایک دوسرے سے کہنے لگے تو کہاں سے آیا اس نے کہا محمد شاہی کا قرآن من کرآیا ہوں اسی طرح دوسرے اور تیسرے نے بھی کہا اب تینوں نے ایک دوسرے سے محمد و بیان کیا کہ آئندہ ایسے چھپ کرقر آن نہیں سنیں گے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری دیجھا دیجان کیا کہ آئندہ ایسے چھپ کرقر آن نہیں سنیں گے۔ غرض کہ تین



رات ایباہی ہوا۔ ہرایک نے سوچاہم نے عصد کیا ہے وہ نہیں آئے گا تینوں نے ایباہی سوچا پھر مینوں اکھٹے ہو گئے۔

اسناده ضعیف رواه ابن هشام مع الروض الانف للسهیلی جلد (۲) ص ۸۱ اس کوز بری نے بغیر کی صحافی کے واسطے سے مرسل بیان کیا ہے۔ اور مرسل ضعیف ہوتی ہے۔

# سیدناخالد بن ولید کی اس ٹو پی کا گم ہونا جس میں حضور کے بال مبارک تھے

حضرت جعفر بن عبداللہ بن تھم کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید رٹائٹڑ نے جنگ برموک کے دن اپنی ایک ٹو پی نہ پائی تو ساتھوں سے فرمایا اسے تلاش کروانہوں نے تلاش کیا تو انہیں نہ ملی فرمایا اور تلاش کرواور تلاش کیا گیا تو مل گئی لوگوں نے دیکھا تو وہ بالکل پرانی ٹو پی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا ایک و فعہ حضور شائٹ ان نے عمرہ کیا پھر بال منڈ وائے لوگ آپ کے بالوں پر جھیٹ پڑے میں نے بھی آ کے بڑھ کر آپ کی بیٹانی کے بال اٹھا لئے اور اس ٹو پی میں رکھ لئے اب جب میں کسی لڑائی میں شریک ہوتا ہوں اور بیٹو پی میرے اور اس ٹو پی میں رکھ لئے اب جب میں کسی لڑائی میں شریک ہوتا ہوں اور بیٹو پی میرے پاس ہوتی ہے۔

[اسناده ضعیف\_ مستدرك حاكم (۲۹۹/۳) رقم الحدیث (۹۲۹) فتح الباری (۱۲۷/۷) مجمع الزوائد (۹/۹ ۳٤) امام ذہبی كہتے میں منقطع بـ جعفرراوی كا خالد بن وليد بـــاع ثابت نبيل -]

#### سیدہ هفصه طالفوائے ایک رات حضور کابستر دو ہرا کر دیا

جعفر بن محمدا پنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ عائشہ ڈٹائٹنے سے بوچھا گیا تمہارے گھر میں رسول اللہ نٹائٹٹ کا بستر کیسا تھا؟ انہوں نے فر مایا: چیڑے کا تھا جس میں تھجور کی جیھال ضعيف اور من گهڙت واقعات 💸 🔾 🔾 💮

جری ہوئی تھی۔ اسی طرح حفصہ پڑا تھا ہے بھی پوچھا گیا تمہارے گھر میں رسول اللہ ساتھ کا بستر کیساتھا؟ انہوں نے فرمایا: ایک ٹاٹ تھا جس کو ہم دو ہرا کر کے بچھا دیتے اور رسول اللہ ساتھ کا انہوں نے فرمایا: ایک ٹاٹ تھا جس کو ہم دو ہرا کر کے بچھا دیتے اور رسول اللہ ساتھ کا انہوں پر سوجاتے ۔ فرماتی میں ایک رات میں نے خیال کیا اگر اس ٹاٹ کی دو تہوں کے بجائے چا تہیں کر لیس تو یہ نیا دہ آرام دہ ہو جائے گا۔ چنا نچہ ہم نے اس کی چارتہیں کر دی تھیں اور خیال دیں۔ جب صبح ہوئی تو آپ ساتھ کے فرمایا: ''آج رات تم نے میرے لئے کونسا بستر بچھایا تھا؟ ہم نے کہا بستر تو وہی تھا جو آپ کا ہے لیکن ہم نے اس کی چارتہیں کر دی تھیں اور خیال کیا تھا کہ یہ آپ کے لیے زیادہ آرام دہ ہوگا۔ آپ مالی تی خروم کر دیا ہے۔''

اسنادہ ضعیف جدًا۔ اس کی سند سخت ضعیف ہے شمائل ترمذی رقم الحدیث (۳۳۰) اس میں عبداللہ بن میمون راوی منکر الحدیث اور متروک ہے۔ بخاری کہتے ہیں ذاھب الحدیث ہے۔

ويكيس تهذيب الكمال (۷٤٧/۲) تهذيب التهذيب (۹/٦) و (۹۲) تقريب التهذيب (۱۰۰/۱) الكاشف التهذيب (۱۰۰/۱) الكاشف (۱۳٦/۲) تاريخ الكبير للبخارى (۲،۵/۵) الثقات (۷۷/۷) سيد اعلام النبلاء (۹۲/۲) ديوان الضعفاء (ت (۲۳۲۷) المغنى (ت ۲۳۹۲)

#### عید کے دن ایک غریب کی دل داری "ایک مشہور مگر من گھڑت واقعہ

ای قسم کا ایک اور واقعہ جو مجھے آگر چہ کسی حدیث یاسیرت کی کتاب میں تو ابھی تک نظر نہیں آیا تا ہم عربی ادب کی ایک معروف کتاب''القلیو بی'' جو اکثر عربی مدارس میں داخل نصاب ہے۔ اور جس کو علماءع صد دراز سے پڑھتے پڑھاتے آرہے ہیں۔ چنا نچہ اس میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم مٹائی آئم نمازعید کے لئے نکلے تو آپ مٹائی آئے نے دیکھا کہ سب نیچ کھیل رہے ہیں مگران میں ایک بچہ ایک طرف ہیشار ورہا ہے اور اس کے کیڑے ہی چھل پرانے ہیں۔ حضور مٹائی آئے نے اس بچے سے فرمایا: بیٹا کیا بات ہے تو رورہا ہے اور بچوں کے پرانے ہیں۔ حضور مٹائی آئے نے اس بچے سے فرمایا: بیٹا کیا بات ہے تو رورہا ہے اور بچوں کے

ضعیف اور من گهڑت واقعات 🔀 🛇 💮 💮 💮

ساتھ کھیلنانہیں غالبًا بیخ ہیں جانتا ہوگا کہ اس کے مخاطب نبی اکرم سُلِیَّا ہمیں۔ یا پریشانی کی وجہ سے نہیں پیچان سکا ہوگا اس لیے اس نے کہا: صاحب! مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے دراصل میراباب فلان غزوے میں نبی اکرم ساتھ استحد شہید ہوگیا تھا میری مال نے دوسرا نکاح کرلیا۔وہ میرامال کھا گئے اور میرے سو تیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب میرے پاس نہ کھانا ہے نہ پینا نہ کیڑا نہ گھر۔ جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے اور نئے کپٹرے پہنے دیکھا تو میراغم تازہ ہو گیا اس لیے رو پڑا۔حضور مٹائیٹر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فر مایا کیا تواس بات پر راضی نبیس که میں تیراباپ عائشہ طبیخا تیری ماں فاطمہ <sup>طبیحا</sup> تیری <sup>بہ</sup>ن<sup>،</sup> علی ڈاٹھٹڑ تیرے بچیا اورحسن ڈاٹھٹڑ وحسین ڈاٹھٹڑ تیرے بھائی ہوں۔ کہنے لگایا رسول اللہ اس پر میں کیے راضی نہیں ہوں گا۔حضور مُن اللہ اے گھر لے آئے اسے خوبصورت کیڑے پہنائے نہلا یا دھلا یا اور کھانا کھلا یا۔وہ خوش وخرم ہا ہر نکلاتو لڑ کوں نے پوچھا ابھی تو تو رور ہا تھا۔اور اب بڑا خوش وخرم ہے بات کیا ہوئی وہ کہنے لگا میں بھوکا تھا اللہ نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا میں نگا تھا اللہ نے میرے کپڑے کا انتظام کر دیا میں بیٹیم تھا اور اب میرے باپ رسول الله مثانينغ ماب سيده عا مُشه برُانِهَا بهن سيده فاطمه برُانِهَا جِياسيدناعكي برُنَانَةَ اور بھائي حسن بنائقةُ وحسین بھاتھ بن چکے ہیں۔ بین کرلڑ کے کہنے لگے کاش آج ہمارے باپ بھی نہ ہوتے۔ بیہ لركابميشه حضور طالبة كرريك السركالت رباحتي كدجس دن آب طالية في انتقال فرمايا توبيريد رور ہاتھا! کے جدر ہاتھا افسوس میں آج میتیم اورغریب ہوگیا اس کے بعد حضرت ابو بحر جانتخ نے ا ں بواہنے ساتھ ملالیا۔

یہ واقعہ صدیث کی کسی مشہور ومعروف کتاب میں نہیں ہے۔ نہ ہی اس کی کوئی سندملی ہے۔ بہر حال بغیر سند کے کوئی واقعہ قابل قبول نہیں کیا جا سکتا بیہ بات تمام محدثین اور ماہراساءالر جال کے ہاں طے شدہ بات ہے۔

#### ساری مخلوق الله تعالی کا کنبہ ہے

سيدنا انس والنفر كہتے ہيں تمام مخلوق الله كاكنبه باور الله تعالى كے زو كيسب سے



پندیده آدمی وه ہے جواللہ کے کنے کوفائدہ پہنچائے۔

ہیٹمی کہتے ہیں اس کو ہزاراورابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے۔

اس میں یوسف بن عطیہ الصفار راوی متروک ہے۔ اس کے قریب قریب روایت عبد اللہ بن مسعود سے بھی مروی ہے۔ بیٹمی کہتے ہیں اس کوطرانی نے کبیر اور اوسط میں روایت کیا ہے اس میں عمیر ابوھارون القرثی راوی متروک ہے۔ ابو یعلیٰ رقم (۳۳۱۵) و البزار رقم (۹۶۹)

## حضورگھر میں ہوتا ہوں آپ کی یا دستاتی ہےتو فوراً آکر آپ کا دیدار کرتا ہوں مگر کل قیامت کو؟

روایت ہے کہ آپ ما تھے شدہ کے آزاد کردہ غلاموں یعنی موالی میں ایک نام حضرت ثوبان کا بھی ملتا ہے یہ حضور نظافی کے ساتھ شدید محبت رکھتے تھے۔ بھی دیر آپ نظافی کوندہ کھتے تو لیے جین ہوجاتے تھے۔ موت کے بعد حضور نظافی کا دیدار نہ کر کئے کے خوف کی وجہ سے ان کا رنگ اڑکیا تھا اورجہم لاغر ہوگیا تھا۔ ایک دن سے عاش زار بارگاہ نبوی نظافی میں حاضر ہوئے اورع ض کیا یا رسول اللہ نظافی آپ نظافی جھے میری جان اور اولا دسے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ جب بھی میں اپنے غریب خانے میں ہوتا ہوں اور آپ نظافی کی یاد آتی ہے تو مجھے ہیں۔ جب بھی میں اپنے غریب خانے میں ہوتا ہوں اور آپ نظافی کی یاد آتی ہے تو مجھے دہ رہ کر سے خال ساز ہا ہے کہ مرنے کے بعد میں تو یہ نہیں جنت کے کس گوشہ میں ہوں گا اور آپ نظافی کا دیدار کیسے کرسکوں گا۔ اگر روئے تا بال کی زیارت نہ ہوئی تو میرے لئے جنت کی ساری دیدار کیسے کرسکوں گا۔ اگر روئے تا بال کی زیارت نہ ہوئی تو میرے لئے جنت کی ساری لی نظافی کا دیدار کیسے کرسکوں گا۔ اگر روئے تا بال کی زیارت نہ ہوئی تو میرے لئے جنت کی ساری لی نظافی خاموش ہو گئے استے میں جریل امین لذتیں ختم ہوجا میں گی۔ فراق و ہجرکا ہے جا ثوان اور اطاعت گز اروں کومن جانب الہی ہے مور دہ جانفزا انا یک کے اس کے میٹ سے کہ ہیس کر حضور نظافی خاموش ہوگے استے میں جریل امین حاضر ہوئے اور ثوبان بڑا تھوں سے ہے عاشقوں اور اطاعت گز اروں کومن جانب الہی ہے مور دہ حانفزا انا یک کہ اس کی انفزا انا یا کہ حانفزا انا یک کہ حان کا خوارانا یک کی خواران بالکی ہے مور دہ حانفزا انا یک کہ ان خوارانا کی کھور کی کے ان کو انفزا انا یک کی کو نوبان بڑا تھوں کی کھور کی کو کو کی کو کی کی کو کی کو کور کی کھور کور کی کور کی کور کھور کی کھور کی کھور کی کور کی کور کی کھور کی کور کور کی کھور کی کور کی کھور کی کور کور کور کور کی کھور کی کھور کی کور کی کھور کی کھور کی کور کور کی کھور کی کور کور کور کور کور کی کھور کی کور کی کھور کور کی کھور کی کور کور کی کھور کور کور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کور کھور کی کھور کور کی کھور کور کور کھور کی کھور کی کھور کور کھو

ضعیف اور من گهڑت واقعات کی گھڑت کی 240

وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَاُولِئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النبيين وَالصِّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَ حَسُنَ اُولِئِكَ رَفِيْقًا (سورة النساء: آيت ٦٩)

(اورجواطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور (اس کے )رسول کی تو وہ ان اوگوں کے ساتھ ہول گے جن پراللہ تعالیٰ نے انعام فر مایا یعنی انبیاء صدیقین شہدااور صالحین اور کیا ہی اچھے ہیں بیسائقی )

اسنادہ ضعیف۔ احرجه الطبری (۹۹۲۹) مرسل ہے اور جعفر بن الی مغیرہ راوی ضعیف ہے۔

#### اے جبریل وہنوری ستارہ میں ہی تھا

سیدنا ابو ہر رہوہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے سیدنا جبریل سے بو چھاتمہاری کتنی عمر ہے جبریل سے بوچھاتمہاری کتنی عمر ہے جبریل نے کہا اے محمد خلاقی میں نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے البنة یا رسول اللہ حجاب رابع عرش پر ایک نوری ستارہ ستر ہزار سال بعد طلوع ہوتا تھا' اسے میں نے ستر ہزار مرتبہ دیکھا ہے۔

رسول الله ملائية النه خلية الله على عرب كى عزت وعظمت كى تتم اس جريل: وه نورى ستاره بين تھا۔

اس واقعہ کی نسبت نبی طابقا کی طرف کرنا صاف جھوٹ ہے اور نبی طابقا کی نسبت ایسے واقعہ کی طرف کرنا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے کے مترادف ہے۔اس واقعہ کی کوئی سند نہیں بغیر سندودلیل کے تمام ائمہ کے نزدیک کسی واقعہ کو قبولیت کا درجہنہیں مل سکتا۔

#### موسىٰ عليه السلام كاحضور كاامتى بننے كى استدعا كرنا

حضرت ابو ہریرہ ہانشنا سے روایت ہے کہ نبی کریم شائیل نے فرمایا: حضرت موی علیہ

#### 🖟 ضعیف اور من گهر ت و افعات 🚫 🔾 🔾 💮

السلام پر جب توریت تازل ہوئی اورانہوں نے اسے پڑھاتواس امت کا تذکرہ اس میں پایا۔ انہوں نے عرض کیا: اے رب! میں توریت کی تختیوں میں اس امت کا ذکر یا تا ہوں جن کاز مانہ تو گریز مانہ ہوگا گران کا داخلہ جنت میں پہلے ہوگا توالیے لوگوں کو میری امت میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ''وہ امت تو احمد مجتبی نبی آخر الزامال سائی تیا میں سے۔

حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا: اے پروردگار! میں نے ان تختیوں سے میہ جانا ہے کہ وہ امت ایسی امت ہے کہ جس کے سینوں میں کتاب اللی ہے جس کو پڑھیں گے تو اظہار ہوگا تو اس امت کومیری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فر مایا: وہ امت تو احمد مجتبیٰ مائیدہ کی ہے۔

حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا: اے پروردگار کا نئات! میں نے ان الواح میں پایا ہے کہ وہ امت غنائم سے تمتع کرے گی تواس امت کومیری امت بنادے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وہ امت تواح مجتبیٰ علی تینم کی ہے۔

حفزت موی علیہ السلام نے عرض کیا: میں نے ان الواح میں دیکھا ہے کہ وہ امت صدقات کے اموال کھائے گی اور پھراس پر انہیں اجروثو اب بھی دیا جائے گا' تو اس کومیری امت بنادے برحق تعالیٰ نے فرمایا: وہ امت احمر مجتبیٰ مائیز کی ہے۔

حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا: اے رب! میں نے ان الواح میں ویکھا ہے کہ اس امت کا کوئی شخص اگر نیکی کارادہ کرے اوروہ سے بی بنا پراس نیکی کونہ کر سکے بی بنا پراس نیکی کوئی کی بنا پراس نیکی کوئی کر سکے بی بنا پراس نیکی کوئی کی بنا پراس نیکی کوئی میں لے آئے تو اس کیلئے دس نیکیاں درج کی جا کیں گی تو اس امت کومیری امت بنا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ امت تو احمر مجتبی من پیلی کے ہے۔ حضرت موسی علیہ السلام نے عرض کیا: ایے رب قدیر! میں نے الواح مقدسہ میں دیکھا ہے کہ جب اس امت میں سے کوئی شخص بدی کا ارادہ کرے اور پھرخوف خداوندی سے بازر ہے تو پچھے نہ کھا جائے گا اور اگر ارتکاب کر لے تو ایک بی بری امت بنا دے۔ فرمایا: وہ تو احمر مجتبی منافیظ

## ضعیف اور من گھڑت واقعات کی کا بی امت ہے۔ کی بی امت ہے۔

حضرت موکیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے رب! میں نے ان الواح میں تحریر پایا ہے کہ وہ امت علم اوالین و آخرین کی وارث ہو گی اور گم راہ پیشیواؤں اور سیج د جال کو ہلاک کرے گی اس کومیری امت بنادے۔ارشادفر مایا: وہ احمد مجتبیٰ منافیظ کی امت ہے۔

حفزت موی علیہ السلام نے عرض کیا: اے مہربان پروردگار! پھر تو تو مجھے احمد مجتبی عظافر مائی مجھے احمد مجتبی عظافر مائی مجتبی عظافر مائی مسئل فرمادے۔اس کے جواب میں ان کو دوخصاتیں عطافر مائی مسئل اور اللہ تعالی نے فرمایا:

يا موسى انى اصطفيتك على الناس برسا لاتى وبكلامى فخذما اتيتك وكن من الشكرين (سوره الاعراف)

ترجمہ:''اےمویٰ! میں نے تجھے لوگوں سے چن لیاا پنی رسالتوں اور اپنے کلام سے تو نے جومیں نے تجھے عطافر مایا اورشکر والوں میں سے ہو۔''

اس ارشاد پرحضرت موی علیه السلام نے عرض کیا: اے رب! میں راضی ہو گیا۔ (ابونعیم)

حدیث باطل لایصح۔ بیرجھوٹی روایت ہے صحیح نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موٹیٰ علیہ السلام کو نبوت کے لئے چن لیاتھا تو وہ امتی بننے کی استدعا کیونکر کر سکتے تھے۔

## آسان وزمین میرے چہرے اور دیدار کی وجہسے روش ہیں

کہا جاتا ہے کہ نبی منافظ نے فرمایا زمیں میرے چیرے کی وجہ سے روش ہے آسان میرے دیدار کی وجہ سے روش ہے اور مجھے آسان کی بلندیوں میں لے جایا گیا اور اللہ نے اپنے نام سے میرانام نکالا 'بس عرش والامحمود اور میں مجمد ہوں

اسناده موضوع - امام شوكانى كهتم بين بيموضوع باوراس كوبعض قصه كوواعظين فى كرا ب- الفوائد المحموعه فى الاحاديث الموضوعة . فضائل النبى رقم الحديث (٩٩٧)

## ضعيف اور من گهڑت واقعات 💸 🔾 💸

## نبی کریم مناشی این باپ اور چیا کی سفارش کریں گے

ابن عباس کابیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ میں نے اس جماعت کی شفاعت کی۔اپنے باب اور چچاابوطالب کی اور اپنے رضاعی بھائی لیمنی سعدیہ کے بیٹے کے۔ تاک بید حضرات قیامت کے روز ایک اڑا ہوا غبار بن جائیں۔

این جوزی کابیان ہے میردایت بلاشک وشبہ موضوع ہے۔اول تو اس کا راوی لیث بن سلیم ضعیف ہے منصور نے اس کے ضعف کے باعث اس کی روایت نقل نہیں کی اور یجیٰ بن المہارک شامی مجبول ہے اور خطاب ضعیف ہے۔

خطاب سے مراد۔ خطاب بن عبدالدائم الارسوائی ہے۔ اور یجی المبارک شامی مجہول ہے جہاں تک لیٹ کاتعلق ہے تواس کا حال ذیل میں درج ہے۔

#### ليث بن الي سليم راوي كا تعارف:

لیٹ ابن ابی سیم ۔ کوفہ کا باشندہ ہے۔ بنولیس کا ایک فرد ہے۔ بخاری کے علاوہ دیگر محد ثین نے اس سے روایت کی ہے۔ مشہور علماء میں سے ایک ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں یہ مضطرب الحدیث ہے کیکن لوگوں نے اس سے روایات کی ہیں۔ یجیٰ بن معین اور نسائی کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ابن حبان کہتے ہیں۔ ہیں ضعیف ہے۔ یجیٰ بن معین یہ بھی کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ابن حبان کہتے ہیں۔ ہخر عمر میں اس کی عقل جواب دے گئی تھی۔ واقطنی کا قول ہے۔ پیڈخص صاحب سنت تھا کیکن لوگوں نے اس پر اس وقت اعتراضات شروع کئے جب اس نے بید دعویٰ کیا کہ عطاء طاؤس اور مجاہد ایک جگہ جمع ہوئے۔

عبدالوارث كابيان ہے كه بيلم كاايك تصيلاتھا۔

ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں بیدلیث سب سے زیادہ نمازیں بڑھتا۔سب سے زیادہ روزے رکھتا لیکن اگر کسی روایت میں غلطی کرتا تو اس بات کو ہر گر قبول نہ کرتا۔ ابن شوذ ب کا بیان ہے۔انہوں نے لیٹ سے قل کیا ہے کہ میں نے شروع دور کے



ذہبی کا بیان ہے کہاس سے شعبۂ اور ابن علیہ اور ابومعاویہ اور دیگر لوگوں نے روایات لی ہیں۔

ابن ادریس کابیان ہے کہ میں جب بھی لیث کے پاس جا کر بیٹھا تو میں نے اس سے وہ یا تیں بنی جوبھی نہیں تھیں۔

عبدالله بن احمد كابيان ہے كہ ميں نے اپنے والدامام احد بن صنبل ہے سنا يجيٰ بن سعیدالقطان کو چندلوگول کے بارے میں بری رائے رکھتے دیکھاان میں ہے ایک لیٹ ہے۔ایک محمد بن آتحق اور ایک ہمام ان میں ہے کسی کے بارے میں دوسری رائے سننے کے کئے تارنہ تھے۔

یجیٰ بن معین کہتے ہیں کہ لیٹ عطاء بن السائب سے زیادہ ضعیف ہے۔

لومل بن المفصل كہتے ہيں كه ميں نے عيسىٰ بن يونس سے سوال كيا انہوں نے فرمايا میں نے اسے دیکھا کہاں کا د ماغ ٹھکانے نہیں رہاتھااور جب میں عین دوپہر کواس کے یاس سے گذرتا تواہے منارہ پراذان دیتاد کھتا۔ پھرابن عدی نے اس کی متعدد مئرات نقل



# حضرت عمر والثنؤك قبول اسلام كاواقعه

حضرت عمر ڈائٹؤ کے اسلام کا واقعہ جو تمام کتب سیراور کتب تاریخ میں فدکور ہے۔ اور ہرمولوی برسرمنبر جسے گا گا کر سنا تا ہے۔ جس پر ہرخص سرد وصنا نظر آتا ہے۔ اس واقعہ کو سبائیوں نے اتنی شہرت دی ہے کہ علام شبلی جیسے مؤرخ بھی اس مغالطہ کا شکار ہو گئے۔ اور ان کی اس جا نب توجیجی نہ ہوئی کہ اس واقعہ کی سندات کا مطالعہ کر لیتے ۔ یا اس واقعہ میں جو زہر بھرا ہوا ہے اس پرنظر ڈال لیتے۔ وہ بھی اس مشہور عام قصہ کو الفاروق اور سیرت النبی میں باس الفاظ کرتے ہیں۔

حضرت عمر رقائف کا ستائیسوال سال تھا کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا۔ یعنی رسول اللہ سائیڈ مبعوث ہوئے۔ حضرت عمر رقائف کے گھرانے میں زید بن عمر و بن نفیل کی وجہ سے تو حید کی آواز نامانوس نہیں رہی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید رقائف اسلام لائے۔ حضرت سید کا فکاح حضرت عمر رقائف کی بہن فاطمہ رقائف سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ رقائف سے معلمان ہو گئی کے حضرت عمر رقائف کی بہن فاطمہ رقائف سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ رقائف ہی مسلمان ہو گئی کے حضرت عمر رقائف ایکن اسلام سے بیگانہ ہے۔ ان کے کانوں میں جب میصدا پینچی تو خت برہم ہوئے۔ یبال تک کے قبیلہ میں جولوگ اسلام لا کانوں میں جب میصدا پینچی تو خت برہم ہوئے۔ یبال تک کے قبیلہ میں جولوگ اسلام لا کے خاندان کی کنیز تھی۔ جس نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ اس کو بیخاشا مارتے اور مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ دم لے لوں پھر ماروں گا۔ لبینہ کے سوا اور جس جس پر قابو چان تھا۔ زدو کوب سے در لیخ نہیں کرتے تھے۔ لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اتر تا نہ تھا۔ ان تمام ختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اتر تا نہ تھا۔ ان تمام ختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بددل نہ کر سکے آخر بھور ہو کر نعوذ با اللہ خود ذات نبوی تائی نے کہا۔ آمد آل اللہ می کار میں جاتا تھا ان کہا۔ آمد آل



سَبَّحَ لِلَّٰهِ مَافِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ\_

(الحديد:١)

آسانوں اور زمینوں میں جتنی بھی اشیاء ہیں سب اللہ کی شبیع کرتی ہیں۔ اور وہ غالب و حکیم ہے۔

ا يك ايك لفظ پران كادل مرعوب هوتا جاتا تقال يهال تك كه جب اس آيت پر پنچر فَاهْنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

توالله اوراس كے رسول يرايمان لاؤ

تُوبِ اخْتَيَارِ بِكَارَا مُصْدَا شَهِدُ أَنْ لَا اللهَ اللهُ وَأَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله

یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ نا گھڑا حضرت ارقم ڈائٹؤ کے مکان میں جوکو وصفا کی تلی میں واقع تھا پناہ گزیں تھے۔حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے آستانہ مبارک پر بہتی کر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بھف گئے تھے۔ صحابہ کوتر دو ہوا۔ لیکن حضرت امیر حمزہ ڈاٹٹؤ نے کہا آنے دو مخلصا نہ آیا ہے تو بہتر ہے۔ ور نہ اس کی تلوار سے اس کا سرقلم کر دول گا۔ حضرت عمر ڈاٹٹؤ نے اندرقدم رکھا۔ تو رسول اللہ شائٹ خور آگے بوصے اور ان کا دامن پکڑ کر فر مایا۔ کیوں عمر ڈاٹٹؤ کس اراد بسے آیا ہے۔ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کیکیا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا۔ کہ ایمان لانے کے لئے آنحضرت شائٹ ہو مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونے آئیں ۔ (انساب مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونے آئیں ۔ (انساب الاشراف بلاذری طبقات ابن سعد اسد الغابه ابن عساکر کامل ابن اثیر) سیرت النبی ص ۲۲۳ ج ۱۔ اصح السیر ص ۹۱

یہ واقعہ بلحاظ سند کیسا ہے۔اس پر تو ہم بعد میں بحث کریں گے۔لکین واقعہ کی بینوعیت خوداس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ بیرواقعہ سراسر جھوٹ اور صرح اتہام ہے۔جس کے مختلف شوامد ہیں۔

(۱) اس واقعہ میں سورہ حدید کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا ذکر ہے جو مد نیندمنورہ میں فئتے مکہ بعد نازل ہوئی اورمؤرخین کا دعوی سے کہ حضرت عمر ۲ نبوی میں اسلام لائے۔ لیمنی جس آیت کی ان سے اسلام کے وقت تلاوت کرائی جا رہی ہے۔ وہ ان کے ایمان لانے کے بندرہ سال بعد نازل ہوئی۔

(۲) اس روایت میں بید دعوئی کیا گیا ہے کہ حضرت عمر دلائٹو کواپنی بہن اور بہنوئی کے اسلام کا کوئی علم نہ تھا۔لیکن امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب اسلام سعید بن زید ڈلاٹو کی تحت حضرت سعید بن زید ڈلاٹو کا میارشا فقل کیا ہے۔

والله لقدرايتني وان عمر لموثقي على الاسلام قبل ان يسلم عمرولوان احدا رفض للذي صنعتم بعثمان لكان ـ

(صحیح بخاری ج ۱ ص ٥٤٥)

الله کی قتم میں نے خود کواس حال میں دیکھا ہے کہ اسلام لانے ہے قبل حضرت عمر مجھے باندھ کرڈال دیا کرتے تھے۔لیکن تم نے مسلمان ہونے کے باوجودعثان کے ساتھ وہ حرکت کی ہے کہ احدیباڑ بھی ریز ہ ریز ہ ہوجائے۔

اس قول کی سند کے راوی انتہائی اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں یعنی قتیبہ بن سعید ٔ سفیان ثوری ٔ اسمعیل بن ابی خالداورقیس بن ابی حازم \_

حضرت سعید بن النو کو اس قول سے بیٹا بت ہوگیا ہے کہ حضرت عمر رہا آتا کو اپنی بہن اور بہنوئی کے اسلام کا نہ صرف علم تھا۔ بلکہ وہ اپنے بہنوئی کو اسلام کے باعث باندھ کر ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اس قصہ میں بیدوی کہ حضرت عمر بنائٹا کو علم نہ تھا سراسر جھوٹ ہے۔

(۳) اس قصہ کے آخر میں ہے کہ حضرت عمر رٹائٹؤ نے جب اسلام کا اظہار کیا تو صحابہ نے اتی زور سے نعر ہ تکبیر لگایا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اضیں۔ ہمار سے نزد کیک ان راویوں کی بیسب سے بڑی حمافت ہے۔ اس لئے کہ حضور اس وقت دارار قم میں مخفی تھے۔ اور صحابہ حجیب حجیب حجیب کرآپ کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نعرہ دلگانے کی غلطی ہرگزند کر سکتے تھے جس سے حضور اور تمام صحابہ کاراز فاش ہوجاتا۔

(۳) بقول اس راوی کے جب حضرت عمر ڈٹائٹنڈ کو بہن اور بہنوئی کے اسلام کاعلم نہ تھا۔ تو نعیم بن عبداللّٰہ ڈٹائٹنڈ کو بیراز فاش کرنے کی کیا ضرورت پیش آگئ تھی۔ یا اللّٰہ نہ کرے وہ گھر پھونک تماشاد بکھنا چاہتے تھے۔ بیر حضرت نعیم ڈٹائٹنڈ کی ذات پر تبرا ہے۔

(۵) ایک بہادر اور طافت ورشخص کے لئے لڑی کو مار مار کرتھک جانا اور پھر سانس لینے کے لئے بیٹھنا دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو مار نے والا ایک کمزور انسان ہے جو اتن جلدی ہانپ جاتا ہے۔ یا ایسا ظالم اور سنگدل ہے کہ وہ اس بات تک کا خیال نہیں کرتا کہ جس کو مار اجار ہا ہے وہ ایک لڑی ہے۔ ہمار بے نزدیک اس کہانی کامقصود یہی ہے کہ حضر ت عمر بڑا تھی کو طالم اور سنگ دل ثابت کیا جائے۔

(۱) پیدبینہ جسے مارا جاتا تھا۔ اس کا ذکر جمیں اس واقعہ کے علاوہ تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا۔اس کی وجہ کیا ہے؟ ضعیف اور من گهڑت واقعات 🖟 🔾 🔾 🔾 🔾

(4) حضرت جمزہ بڑا تھا کے بیالفاظ کہ اس کا سرقلم کردوں گا۔ کہیں بیالفاظ اس لئے تو وضع نہیں کے گئے تا کہ آئندہ مجوی داستان میر جمزہ و ڈاٹھا تیار کرسکیں۔ اور پھر اس کی قبولیت میں کی قتم کے شک وشبہ کی گنجائش ندر ہے۔ غالباً شبلی مرحوم کا ذہن بھی داستان میر جمزہ سے میں کم متاثر ہے۔ اس لئے کہ سب سے اول اس داستان کے مصنف نے حضرت جمزہ بڑا تھا کے ساتھ میر کا لفظ لگایا ہے۔ ورنہ تمام کتب احادیث کتب تاریخ۔ کتب رجال اور کتب انساب میں ہمیں ان کے نام کے ساتھ میر لفظ کہیں نظر نہیں آتا۔ اور جمارے ہندو پاک میں میرسید میں ہمیں استعال ہوتا ہے۔ آخر میکس دشتے سے سید بنے ہیں۔ اگر واقعتا بیسید ہیں تو پھرعایی بھی یقیناً سید ہیں۔

(۸) حیرت ہے کہ نبی کریم مُلَاثِمٌ توان کے لئے بیدوعافر مائیں۔

اللهم اعزالاسلام بعمر بن الخطاب

اے اللہ عمر کے ذریعہ اسلام کوعزت عطافر ما۔

اورای سبب انہیں مراد رسول کہا جا تا ہے۔اوراس دعاء کے باوجود وہ تلوار لے کر میدان میں' آ جائیں۔حیف صدحیف۔

الیی صورت میں تو ہمیں اس میں بھی اشتباہ ہور ہا ہے کہ حضرت عمر طالنظ نبوی میں ایمان لائے ممکن ہے کہ میہ بھی مؤرخین کی ایک دسیسہ کاری ہو اور وہ اس سے بہت قبل اسلام لا چکے ہوں ۔جیسا کہ آئندہ صحح روایات سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔

آمدم برسر مطلب - ایک دوسری روایت میں سورہ حدیدی آیات کے بجائے سورہ طہ
کی ابتدائی آیات کا ذکر ہے ۔ بقیہ کہانی وہی ہے ۔ بیہ ہر دور روایات طبقات ابن سعد مسند
ابی یعلیٰ سنن دار قطنی مستدرک للحاکم 'بیہقی 'طبرانی 'بزار اور ابونعیم میں پائی جاتی ہیں ۔
دار قطنی نے اسے بہت مختصراً قاسم بن عثان کے ذریعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت
کیا ہے ۔

حصرت انس ر والنظر مدینه منورہ کے باشندہ ہیں۔ اور ہجرت مدینہ کے بعد اسلام لائے۔ان کی والدہ نے انہیں حضور کی خدمت کے لئے پیش کیا۔اس وقت ان کی عمر دس

سال تھی۔ یعنی جب حضرت عمر طائٹۂ اسلام لائے تو بیر تین سال کے بچیہ تھے۔ اور اس وقت ان کی پوری قوم کا فرتھی ۔ انہوں نے بیروا قعہ کس سے سنا۔ اس صحابی کا کوئی ذکر موجو دنہیں۔

#### قاسم بنء ثمان:

حضرت انس والنيز كى جانب به واقعه منسوب كرنے والا قاسم بن عثان ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں بیائی كى جانب به واقعه منسوب كرنے والا قاسم بن عثان ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں بیان كرتا ہے جس كا كوئى شاہز ہیں ہوتا۔ امام ذہبی تخیص متدرك میں لکھتے ہیں كہ به قصہ نها بہت روى اور منقطع ہے۔ میزان میں فرماتے ہیں اسنے حضرت عمر وائن كے اسلام كا قصه قل كيا ہے۔ جوانتها سے زيادہ منكر ہے۔ میزان اعتدال صحرت عمر وائن كے اسلام كا قصه قل كيا ہے۔ جوانتها سے زيادہ منكر ہے۔ میزان اعتدال صحرح ہے۔

حافظ ابن حجر لسان المميز ان ميں لکھتے ہيں كماس نے حضرت عمر ولائٹوا كے اسلام كاقصہ نقل كيا ہے۔ جوانتها سے زيادہ مشكر ہے۔ واقطنی كہتے ہيں ريقو مي نہيں ہے۔ لسان المميزان ص ٣٦٣ ج٤

#### اسحاق بن ابرا ہیم انخینی:

اس کی سند کا دوسراراوی اسحاق بن ابراہیم انخین ہے۔ ذہبی لکھتے ہیں یہ بکواسات کا ماہر ہے۔ عقبلی کہتے ہیں بیدامام مالک سے جتنی روایات نقل کرتا ہے۔ سب بے بنیاد ہوتی ہیں ٰ۔ بخاری کہتے ہیں اس پراعتراض ہے۔ نسائی کہتے ہیں بیڈقٹے نہیں ہے۔ ۲۱۲ میں اس کا انتقال ہوا۔ میزان الاعتدال ص ۱۷۹ ج۔

#### اسامة بن زيد بن اسلم:

اس کا تیسرارادی اسلمۃ بن زید بن اسلم ہے۔امام احمداور کی بن معین کہتے ہیں ضعیف ہے۔نسائی وغیرہ کہتے ہیں قوی نہیں ہے۔میزان الاعتدال ص ۱۷۶ ج۱ گویا اس قصہ کا ایک راوی بھی قابل اعتاد نہیں ہے۔

یہ تو وہ کہانی تھی جس کی کوئی حقیقت نہیں۔آ یئے اب اصل واقعات کو د سکھنے کہ کس طرح رونما ہوتے ہیں جوحضرت عمر رٹاٹنڈ کے اسلام کا سبب بنے۔

#### ﴿ صَعِيفَ اور مِن گَهُرُتُ واقعات ﴾ ﴿ كُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

(۲) امام بخاری نے سیح اور متصل سند کے ساتھ دھنرت عمر ڈٹاٹٹو سے نقل کیا ہے کہ میں ایک روز کھار کے بتوں کے درمیان لیٹا ہوا تھا۔ کہ ایک شخص ایک بچھڑا لے کر آیا۔ اوراسے ذکح کیا اوراس کے ذرکح ہوتے ہی ایک چیخے والے کی چیخ سائل دی۔ اتنی زبر دست چیخ میں نے بھی نہیں سی تھی۔ وہ کہ در ہا تھا۔ اے دشمن عمدہ کام ظہور پذیر یہوا ہے۔ ایک عقل مند انسان سے جو کہتا ہے لاالہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ۔

حضرت عمر رہ انٹو کہتے ہیں یہ جینے سن کرلوگ بھاگ کھڑے ہوئے ۔لیکن میں نے دل میں یہ تہر کرلیا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہ ہٹوں گا۔ جب تک اصل حقیقت حال معلوم نہ کرلوں ۔ پھر دوبارہ وہی آواز آئی۔اے دشمن ایک عمدہ کام ظہور پذیر ہوا ہے۔ایک عقل مندانسان کہتا ہے لا اللہ الا اللہ۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ابھی چنددن نہ گزرے تھے کہ سننے میں آیا فلاں شخص نبی ہے۔بعاری ص ۶۶۰ ج۱

# ضعیف اور من گهڑت واقعات کی گیانگی کی کانگیانگی کی کانگیانگی کی کانگیانگی کی کانگیانگی کی کانگیانگی کانگیانگی ک

امام بخاری نے اس واقعہ پر''باب اسلام عمر ڈائٹڈ؛ بن الخطاب'' کی سرخی قائم کی ہے۔ گویا وہ اس واقعہ کو حضرت عمر ڈٹائٹڑ کے اسلام کا اصل سبب سمجھتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اس واقعہ نے ان کے دل میں جبتی کا مادہ پیدا کر دیا ہو لیکن اس صورت میں وہ سبب کونسا ہے جواظہار اسلام کا ذریعہ بنا۔

ہم جب مزید چھان بین کرتے ہیں تو امام احمد بن طنبل نے اپنی مند ہیں حضرت عمر بیٹائٹو کی زبانی نقل کیا ہے کہ ایک شب میں جضور کو چھیٹر نے کے ارادے سے اُکلا۔ آپ معبد حرام میں داخل ہو گئے اور نماز شروع فرمادی۔ اور سورت الحاقہ کی تلاوت شروع کی۔ میں کھڑ اسنتار ہا۔ میں نے قرآن مجید کے اسلوب بیان کود کھے کردل میں یہ خیال کیا کہ یہ کوئی شاعرہے۔ ابھی یہ خیال گزراہی تھا کہ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَمَا هُوَ بِقُولِ شَاعِرٍ قَلِيُلًا مَّا تُوْمِنُونَ

یہ کسی شاعر کا قول نہیں تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔

میں نے دل میں خیال کیا کہ بیکوئی کا بن ہے جومیرے دل کا حال بھی جان گیا۔ لیکن اس کے بعدآ پ نے بیآیت تلاوت فر مائی۔

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيُلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

یہ کسی کا ہن کا قول بھی نہیں ہم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔

آپ نے آخرتک بوری سورت تلاوت کی۔اور میرے دل میں اسلام بوری طرح گھر کر گیا۔

یہ ہے اصل واقعہ کیکن چونکہ اس واقعہ کی ابتدا میں یہ الفاظ تھے کہ میں حضور کو چھٹرنے کی غرض سے نکلا۔ یارلوگوں نے اسے قبل کے منصوب ہے جیز میل کردیا۔ اور معت میں بہن اور بہنوئی کو بھی پئواویا۔

ہم نے جو پچھ پیش کیا ہے اس کا ایک خا کہ سیدسلیمان ندوی کی زبانی بھی س لیجئے ۔ وہ اپنے اسٹاد محتر مشلی نعمانی کارد کرتے ہوئے ککھتے ہیں۔

استاذ مرحوم نے سیرت کی پہلی جلد میں حضرت عمر بٹائٹؤ کے اسلام کا واقعہ جس طرح کھا ہے وہ حرف بحرف الفاروق کی نقل ہے۔اس میں ندکور ہے کہ حضرت عمر بٹائٹؤ نے اپنی بہن ہے لے کر جوسورت پڑھی۔اور جس ہے متاثر ہوکروہ مسلمان ہوئے۔وہ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.

آ سانوں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں۔ وہ اللہ کی تبیح کرتی ہیں۔

یعنی سورہ حدید تھی۔اس میں شک نہیں کہ بزار طبرانی ہیہ بھی اورابوقعیم نیں بیروایت بھی ہے۔اور بھی ہے۔این صد درجہ کمزور ہے۔علاوہ ازیں حضرت عمر شاشنز کا اسلام مکہ کا واقعہ ہے۔اور سورہ حدید مدنی ہے۔اس کو حضرت عمر شاشنز اس وقت کیونکر پڑھ سکتے تھے۔استاذ مرحوم نے الفاروق میں بیدواقعہ دوصورتوں سے نہ کور ہے۔ ایک تو وہی مشہور صورت ہے کہ حضرت کی ابوں میں بیدواقعہ دوصورتوں سے نہ کور ہے۔ ایک تو وہی مشہور صورت ہے کہ حضرت عمر شاشنز تا کوار کمر سے لگا کر آنحضرت شاشنز کے حوالہ سے نگلے تھے۔ کہ راہ میں عمر شاشنز تا کوار کمر سے لگا کر آنحضرت شاشنز کی اس نے حضرت عمر شاشنز کے اداد سے کا حال من کر کہا کہ کہ حضرت عمر شاشنز خصہ میں اپنی بہن کے گھر گئے اور مار بیٹ کی۔ بالآخر انہوں نے قر آن کی حضرت عمر شاشنز غصہ میں اپنی بہن کے گھر گئے اور مار بیٹ کی۔ بالآخر انہوں نے قر آن کی ایک سورت لے کر بہن سے پڑھی۔اور وہ سورہ طرحی۔اس آیت پر پہنچ۔

إِنَّنِيَ آنَا اللَّهُ لَآ اِللَّهِ إِلَّا آنَا فَاعْبُدُنِي وَآقِمِ الصَّلْوِةَ لِذِكْرِي

یقیناً میں اللہ ہوں۔ میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ پس میری عبادت کر۔ اور

میرے ذکر کے لئے نماز قائم کر۔

تو بید اثر ہوا کہ دل سے لا اللہ الا اللہ پکار اٹھے۔ اور دراقدس پر فعاضری کی درخواست کی۔ بیدروایت ابن سعد' ابو یعلیٰ دارقطنی' حاکم اور بیہبق میں حضرت انس ڈائٹڈ بن ما لک سے مروی ہے۔ لیکن حد درجہ کمزور ہے۔ اور ان دونوں میں ایسے روات ہیں جو قبول کے لئے نہیں۔ اور محدثین نے اس کی تصریح کی ہے۔

سیدصاحب مرحوم حاشیہ میں اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
دار قطنی نے اس روایت کو مختصراً لکھ کر کہا ہے کہ اس کا ایک راوی قاسم بن عثان بھری قو کی نہیں۔ (باب الطہارة للقرآن) ذہبی نے متدرک حاکم ص ۵۱۹ ج سم کے استدراک میں لکھا ہے کہ بیدروایت وابی اور منقطع ہے۔ اور میزان الاعتدال میں قاسم بن عثان کے حال میں جواس روایت کا ایک راوی ہے لکھا ہے۔ اس نے حضرت عمر واللا فی اسلام کا قصہ بیان کیا ہے و ھی منکر ق جدا گور وہ نہایت ہی منکر ہے۔ کنز العمال (فضائل عمر بن الخطاب) میں بھی اس روایت کی کمزوری ظاہر کی گئی ہے۔ ان روایتوں کے شتر کے راوی اسحاق بن یوسف قاسم بن عثان اسحاق بن ابر اہیم آئینی اور اسامة بن زید بن اسلم ہیں۔ اسحاق بن یوسف قاسم بن عثان اسحاق بن ابر اہیم آئینی اور اسامة بن زید بن اسلم ہیں۔ اور بیسب پایئر اعتبار سے ساقط ہیں۔

اس کے بعد سیدصاحب نے منداحمد کی روایت نقل کی۔ اور اس پر کوئی جرح نہیں کی۔ ہاں آخر میں میضر ورلکھا ہے کہ ابن اسحاق نے ان دونوں روایتوں کو بہت کچھ گھٹا بڑھا کرا پی سیرت میں بغیر سند کے لکھا ہے۔ اس لئے وہ اس باب میں سند کے قابل نہیں۔

# صدیق کامالی ایثار خود صدیق اور جبریل سمیت فرشتوں نے ٹاٹ کالباس پہن لیا

ابن شاہین نے النہ میں۔ بغوی نے اپنی تغییر میں اور ابن عساکر نے ابن عمر کی زبانی تحریکیا ہے کہ میں بارگاہ رسالت میں گئے میں حاضر تھااور صدیق اکبرایک ایمالبادہ جس کے کناروں کو اٹھا کرسینہ پرکانٹوں سے اٹکالیا تھا' پہنے ہوئے تھے۔ استے میں جریل مالیک آئے اور کہایا رسول اللہ میں گئے آئے ابو بکر شائٹ سینہ پرکانٹوں کالبادہ کیوں اٹکائے ہوئے ہیں؟ ارشاد گرای ہوا اُنھوں نے اپنی تمام دولت مجھ پرخرچ کر دی ہے' تو جریل مالیہ نے بی تمام دولت مجھ پرخرچ کر دی ہے' تو جریل مالیہ اُنھانے موض کیا اللہ تعالی نے ان کوسلام کہا ہے اور دریا دنت کیا ہے اے ابو بکر ڈھٹوز اتم اس غربت کی حالت میں ہم سے خوش ہویا ناراض؟ اس پرصدیق اکبر شائٹوز نے کہا' میں اپنے پروردگار

سے کس طرح ناراض ہوسکتا ہوں میں تو اس سے راضی ہوں' خوش ہوں اور بہت مسرور ہوں۔اس تتم کی اکثر احادیث مروی ہیں کہصدیق اکبر ڈٹاٹڑانے اپنا پورا مال وسر ماییاسلام کی راہ میں پیش کردیا۔

عبد الله بن عباس و المنظر مسالتمآب سطانی کی زبانی بیان کیا ہے کہ بارگاہ نبوی طاقی میں ایک دن جبریل دری کی طرح کا ایک کیڑا اپنے سینہ پرڈالے ہوئے آئے جس پرسرور عالم طاقی کے فرمایا جبریل بیکن عالت ہے تو انھوں نے عرض کیا کہ اللہ نے تھم دیا ہے تمام فرشتے ای طرح کا لباس پین لیس جیسا کہ صدیق اکبر والی نیے ہوئے ہیں۔ اس حدیث کے متعلق ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کے راوی ضعیف ہیں اگر بیروایت سے ہوتی تو اس حدیث کولوگے قبل ازیں بھی بیان کرتے غرضکہ اس روایت سے اعراض کرنا ہی مناسب ہے۔

[امام سيوطى نے خوداس كوشد يدضعف كہا ہے سيوطى خودضعف پرست بيں تو جس كو سيوطى خد ضعف پرست بيں تو جس كو سيوطى خد ضعف كہيں اس كى كيا حيثيت رہ جاتى ہے۔ ابن عساكر (١/١٣) والبيهقى فى المحاسن والمساوى ص (٥٦) اس كى تمام سندات ضعيف هيں۔ تاريخ الحلفاء (ص ٣٦)



## ز مانه جاہلیت میں حجراسود کی تنصیب کا فیصلہ

ابن سعد کہتے ہیں۔ ممارت اس حدتک پنجی جہاں خانہ کعبہ میں رکن ونصب کرنے کا موقع تھا تو ہر قبیلے نے اس کے لئے اپنے اپنے استحقاق پرز ور دیا۔ اور اس قد رمخالفت ہوئی کہ جنگ کا اندیشہ ہونے لگا آخر بیرائے قرار پائی کہ باب بن شیبہ سے پہلے پہل جو داخل ہوو ہی حجراسودکواٹھا کر (اپنی جگہ بررکھ دے۔''

سب نے اس پر رضامندی ظاہر کی اور اس رائے کوشلیم کر لیا۔''

باب بنی شیبہ سے پہلے پہل جواندرآئے وہ رسول اللّٰمُثَاثِیَّۃُ اِسْتِے لوگوں نے جب آپ کودیکھا تو بول اٹھے۔''

بیامین بین بهارےمعاملے میں جوفیصلہ بیکریں گے ہم اس پرراضی بیں۔''

#### سنخضرت مَلَاثِينًا كَا فيصله

قریش نے رسول اللّٰه فَاللّٰیْ کَا پی قر اردادے اطلاع دی رسول اللّٰه فَالْیَّا کَا مَا نِی پر اپی چا در بچھادی اور رکن (حجر اسود) اس میں رکھ کے فر مایا:۔

قریش کے ہرایک ربع ہے ایک ایک شخص آئے (بینی تمام قریش جو چار بڑی جماعتوں میں منقسم ہیں۔ان میں سے ہرایک جماعت اپنا اپنا ایک ایک قائم مقام منتخب کرے)

> رلج اوّل بی عبدمثاف میں عتبہ بن ربیعہ ( منتخب ہو ہے ) \_'' رابع ثانی میں ابوز معد''

ربع ثالث مين ابوحذيفه بن المغير ٥- "

اور ربع رابع میں قیس بن عدی۔'' اب رسول اللہ تالینظ نے فرمایا

تم میں سے ہر فرداس کپڑے کا ایک ایک گوشہ بکڑ لے اور سب مل کے اسے اٹھاؤ سب نے ای طرح اٹھایا اور پھررسول اللّٰه مُثَاثَةً بِنَامَ نَحْجِر اسود کواسی جگہ (جہاں وہ ہے) اپنے ہاتھ سے اٹھا کرر کھویا'

[اسناده ضعیف مستدرك حاكم (٤٥٨/١) حدیث رقم (١٦٨٨) السیرة النبویه (١٦٨١) مسند احمد (٤٢٥/٣) رقم الحدیث (١٥٥٨) طبقات ابن سعد جلد اوّل ص ٢٠٥١ اس روایت كاتمام تر دارو داره لال بن خباب بر مهیدوق میم مرآخری عمر میں اس كا حافظ خراب ہوگیا تھا۔ اس سے اس كے دو تلانده عباد اور ابوزیدروایت كرتے ہیں مگریا خم نہیں ہوسكا كه انہوں نے اس سے بیروایت اختلاط سے قبل سن ہے یا اختلاط كے بعد مسدرك حاكم كی سند میں خالد بن عرف كی توثیق صرف علی اور ابن حبان نے كی ہے اور بید دونوں مستابل ہیں نیز اس میں ساك بن حرب كا آخر میں حافظ خراب ہوگیا تھا۔ بعض محققین كے زد كي اس كی سندهن لغیر ٥ بن جاتی ہے۔ مگر میں حافظ خول كے مطابق حسن لغیر ه ضعیف حدیث كی ایک قتم ہے۔ واللہ اعلم۔

# بٹی دودھ میں پانی ملادوعمر ڈاٹٹ کونساد مکھر ہاہے

عبدالله بن زید بن اسلم اپنو والداوراپنو داداسے روایت کرتے ہیں' کہتے ہیں:

"ہم عمر بن الخطاب دفائق کے ساتھ تھے جب وہ رات میں مدیند منورہ کا گشت لگار ہے
تھے۔انہوں نے تھل محسوس کی توالیہ دیوارہ فیک لگا کر بیٹھ گئے اوراس وقت آ دھی رات
گزر چکی تھی۔انہوں نے ایک عورت کی آ واز سی جواپئی بیٹی سے کہدرہ کی تھی:''میری بیٹی اٹھو
اور دودھ میں تھوڑ اپانی ملا دو۔''لڑکی نے کہا: امی کیا آج تم نے امیر المونین کی منا دی نہیں
سن؟'' ماں نے پوچھا:''وہ کیا تھی؟''لڑکی نے جواب دیا:''انہوں نے کسی شخص کو تھم دیا تھا اور دودھ میں پانی نہ ملائے۔'' ماں نے کہا:''اٹھواور

وود هیں پائی ملا دو'تم الی جگہ پر ہو جہاں عمر رفاقی تم کونہیں دیھے سے ہیں۔'لڑک نے ماں
سے کہا:'' بیس الیانہیں کر سکتی کہ لوگوں کے سامنے ان کے حکم پر عمل کروں اور تہائی بیس اس
کی خلاف ورزی کروں۔''عمر رفاقی بیسب بچھین رہے سے انہوں نے بچھے نے فرمایا:'' جاؤ
اور دیکھو پیلڑ کی کون ہے اور کس سے بیہ باتیں کر رہی ہے اور کیا وہ شادی شدہ ہے۔' چنا نچہ
بیس اس جگہ گیا اور ان کا حال معلوم کیا۔ وہ ایک غیر شادی شدہ لڑکی تھی ' دوسری عورت اس کی
مال تھی ' اس کا بھی شوہر نہ تھا۔ بیس عمر رفاتی نے پاس آیا اور جو بچھ معلوم کیا تھا بتا دیا۔ انہوں
نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا:''تم میں سے کوئی شادی کرنا چا ہتا ہے تو میں تمہاری شادی کا انتظام کیے و بتا ہوں' اگر میر کی شادی کی خواہش ہوتی تو میں سب سے پہلے اس لڑکی کو نکا حکم کا بیغام دیتا۔'' عبداللہ نے کہا:''میر بے پاس بیوی نہیں ہے' میری شادی اس ہے کہ دیکے بیش پیدا کا پیغام دیتا۔'' عبداللہ نے کہا:''میر بے پاس بیوی نہیں ہوئی جو حضرت عمر بن عبداللہ نے کہ والدہ ہوئیں۔''

[اسناده ضعیف اخبار عمر بن عبد العزیز للآجری ص ٤٩ ، ٩٩ ) اس میں عبدالله بن زید بن اسلم راوی ضعیف ہے۔ نسائی کہتے ہیں قوی نہیں۔ مزید دیکھیں میزان الاعتدال جلد ٤ ص ١٠٣٠ تهذیب الکمال (٢١٤/٢) تهذیب التهذیب (٢٨٢/٥) تقریب التهذیب (٢١٧/١) الکاشف (٨٨/٢) تاریخ البخاری الکہیر (٩٤/٥) الحرح والتعدیل (٥/٥/٥) الضعفاء تاریخ للنسائی ت (٣٤٠) المحرومین لابن حبان (٢٠٥/١) دیوان الضعفاء ت (٢١٧٥)]

#### حضرت حمزه كے قبول اسلام كاواقعه

ابن اسحاق نے کہا مجھ سے بنی اسلم کے ایک شخص نے جو بڑایا در کھنے والاتھا بیان کیا کہ کوہ صفا کے قریب رسول اللہ مُنَافِیَۃِ کے پاس سے ابوجہل گزراتو اس نے آپ کو تکلیف دی اور سخت سست کہا اور آپ کے دین کی عیب جوئی اور آپ کے معاملے کو کمزور بتانے کا پچھ

مواقع پالیا۔جس کوآپ ناپند فر ماتے تھے۔تو رسول اللّٰه تَکَافِیُّوّا نے اس سے کچھ نہ فر مایا اور عبداللّٰہ بن جدعان بنعمرو بن کعب بن تیم بن مرۃ کی ایک لونڈی جوایئے گھر میں تھی اس کی یہ باتیں س رہی تھی۔اس کے بعد آپ اس کے پاس سے لوٹے تو آپ نے قریش کی مجلس کا قصدہ فرمایا جو کعبۃ اللہ کے پاس تھی اوران لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے تھوڑی ہی دمر بعد حمز ہ بن عبد المطلب ڈٹٹٹؤ کمان گلے میں ڈالے شکار سے واپس ہوتے ہوئے وہاں آ گئے۔وہ شکاری تھے تیرے شکارکیا کرتے۔اورا کثرشکار کے لئے نکل جایا کرتے تھے اور جب بھی وہ شکار سے واپس ہوتے تو اسینے گھر والوں کے پاس نہ جاتے۔ جب تک کہ تعبہ اللہ کا طواف ندکر لیتے اور جب طواف کر چکتے تو قریش کی مجلس میں تھہرتے اور سلام کرتے۔اور ان ہے بات چیت کئے بغیر نہ جاتے۔اور وہ قریش میں اعراز رکھنے والے جواں مرد اور سخت طبیعت تھے۔ جب وہ اس لونڈی کے پاس سے گزرے جبکہ رسول اللّٰمَ کَالْیَّیْمُ السِیْحُ گھر واپس ہو چکے تھے۔تواس لونڈی نے حمز قر ڈاٹٹؤ سے کہا۔اے ابو عمار قر کاش آپ اس آفت کو د کیھتے۔ جوآپ کے بھتیج محمد پر ابوالحکم بن ہشام کی جانب سے آئی۔اس نے انہیں یہاں ببيثها موا پايا نوانبيس ايذ ا ئينجيانی اور گاليال ديں۔اور جو باتيں انہيں ناپسند تھيں ان کی انتہا کر دی اور پھر چاتا بنا۔ اور محمد مُثَانِّةً لِم نے اس سے بات بھی نہ کی۔ چونکہ الله تعالیٰ آپ کو بااعز از ر کھنا جا بتا تھا۔ حمزہ کو غصے نے برا پیختہ کر دیا اوروہ دہاں سے تیزی سے نکلے اور کسی کے یاس ندرکے کدابوجہل کے لئے تیار ہو جائیں۔اور جب اس سے مقابلہ ہوتو اس سے چمٹ جائیں۔ پھر جب مجد میں داخل ہوئے تو اس کود یکھا کہ لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ توبیاسی کی طرف چلے۔اور جب اس کے سر پر پہنچ گئے تو کمان اٹھائی اور رسید کی۔اور اس کا سرسخت زخی کر دیا اور کہا کیا تو انہیں گالیاں دیتا ہے۔ لے میں بھی انہیں کے دین پر ہوں۔ میں بھی وہی کہتا ہوں جووہ کہتے ہیں۔اگر تجھ سے ہو سکے تو وہی برتا و مجھ سے بھی کر ۔ پس بی مخزوم کے لوگ حمز ق کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے کہ ابوجہل کی امداد کریں۔ابوجہل نے کہا۔ابو عمارة كوجانے دوكيونكه والله ميں نے بھى ان كے بيتيجكو برى برى گالياں دى بيں۔ آخر حمزه 

### ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کے کہ

[اسناده ضعبف مستدرك حاكم (۱۹۳/۳ حديث رقم (٤٨٧٨) مختصر المستدرك (٤٨٧٨) معجم كبير لطبراني (١٥٤١٥٣/٣) السيرة النبويه ابن هشام مع الروض الانف (٢٤٤٢) انظر الكامل (١٠١/١) والمنتظم لا بن جوذي (٣٨٤/٢) والطبرى في تاريخ (٩/١) ٥٥) يروايت اين تمام طرق كما تهنا قابل جحت ب

#### هجرت مدینه هجرت دن کوهوئی یارات کوحفرت علی کابستر پرسونا

کیم عبدالرؤف دا ناپوری اپنی کتاب اصح السیر میں ۱۰ اپر ججرت مدید کے سلسلہ میں دقم طراز ہیں۔ جب کفار نے دیکھا کہ اصحاب رسول اللہ علیے جوز بردست اور ذی الر ایخ ذراری داطفال کو بھی ساتھ لے گئے اور اوس وخزرج کے قبیلے جوز بردست اور ذی الر قبیلے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو اُن کو اب رسول اللہ کا ایکٹی طرف سے تحت خطرہ ہوا۔ سب کے سب دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ اور بیان کا ایسا زبردست اجتماع تھا۔ کہ کوئی اہل سب کے سب دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ اور بیان کا ایسا زبردست اجتماع تھا۔ کہ کوئی اہل الرائے ایسا نہ تھا جو اس مشورہ میں شریک نہ ہوا ہو اُن کا اصلی سردار المیس ایک شخ بمیر کی مشکل میں موجود تھا۔ حضور کا ایکٹی گوئل کرنے کی مختلف تدبیر میں کی گئیں۔ سب کو اس شخ بمیر کی سب کو اللہ تھا ہے گئیں۔ اس طرح نے ناپند کیا۔ آخر ابوجہل نے بید یہ چیش کی۔ کہتمام قبائل سے ایک ایک جو ان لیا اور ان ان کا دم بہت سے قبائل میں تقبیم ہوجائے گا۔ اور تمام قبائل کا بنی عبد مناف مقابلہ نہیں کر سے بالفرض اگر انہوں نے دیت جا ہی تو ہم سب مل کر دیت ادا کر دیں گے۔ بڈھے شخ نے اس رائے کو پند کیا۔ اور بہی رائے طے یائی۔

### هجرت كاحكم اور هجرت نبوى:

حضور مُظَالِيَّا كَى خدمت مِيل حضرت جبريك تشريف لائے ـ كفار كے مشور \_ كى خبر دى \_ بجرت كا تقلم ہوا۔ اور فرمايا كه آج رات كوا ہے بستر ير نه سوئيس حضور مُثَالِيَّا اِنْ عَلَيك

منعیف اور من گهڑت واقعات کی کی کی منعیف اور من گهڑت واقعات کی کی کی انتخاب کی کی

دو پہر کے وقت جا کر حضرت صدیق بڑا تھا کہ جمرت کی خبر دیدی تھی۔ شب کے وقت کفار ورواز ہے پرجمع ہو گئے۔ اور مکان گھیر گیا۔ آپ نے حضرت علی بڑا تھا کوا پنے بستر پرسلا دیا۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی و جعلنا من بین اید بھیم سدا الآیدہ اور ایک مٹھی بطحا کی خاک لے کر چھنا کی سرول پر پڑی۔ اور آپ نکل کر چلے گئے۔ کسی کا فرنے خاک لے کر دوسری طرف کھڑی کے داور سے مکان میں گئے۔ اور حضرت صدیق بڑا تھا کہ دوسری طرف کھڑی کے درائے دوانہ ہوگئے۔ کفار حضور تک تھا کہ دوسری طرف کھڑی کے درائے دوانہ ہوگئے۔ کفار حضور تک تھا کہ درواز ہے ہو وہ تو حضور تک تھا کہ اس کی کر دے ہو وہ تو حضور تک تھا کہ اس کی کر دے ہو وہ تو منہ ہو کہ کہ اور کہا کہ اب کیا کر دے ہو وہ تو تہار ہو گئے۔ کفار تہار کے درواز پر خاک دال کر چلے بھی گئے۔ کفار نے دیکھا تو سب کے سرول پر خاک تھی۔ وہ صافی کر نے گئے دصور تک الگور پر پہنچے۔ اور تین دن تک اس میں خارے منہ دے سرول پر خاک دیا تی دیا ہوگئے۔ کفار تلاش میں غارے منہ دیا کہ بہتے۔ گار خدا نے آپ کوائن کے شرسے محفوظ رکھا۔ اصح السیر ص ۲۰۱۱

۔ پہ جرت کے واقعہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ جو مکہ سے غارثورتک کے واقعات پر پٹنی ہے۔ اس حصہ میں خاص طور پر چندامور سامنے آتے ہیں۔

- (۱) صحابہ کرام رسول اللّٰه کُلُالَیْنِ ہے قبل سب مدینہ چلے گئے تھے۔اورا پنامال ومتاع بھی ساتھ لے گئے تھے۔
- رم) ہجرت کے روز نبی کریم اللہ اللہ اللہ اللہ کا طرح واللہ کے گھر دوبارہ تشریف لے گئے۔ایک باریات کے وقت دن میں صرف اطلاع دینے ۔ایک باریات کے وقت دن میں صرف اطلاع دینے ۔ایک باریات کے وقت دن میں صرف اطلاع دینے ۔ ایک باریات کے وقت دن میں صرف اطلاع دینے ۔ ایک باریات کے وقت دن میں صرف اطلاع دینے ۔
  - (٣) آپ نے ہجرت رات کے وقت اپنے گھرسے فر مائی۔
    - (٣) اپنے بستر پر حضرت علی ڈائٹنڈ کوسلایا۔
- (۵) کفار نے آپ کے خلاف قبل کا منصوبہ تیار کیا۔ جس میں بنوعبد مناف کے علاوہ تمام قریش کے بااثر اشخاص شامل تھے۔
- (٢) سب نے آپ کے مکان کو گھیرلیا لیکن آپ اُن کے سروں پرمٹی ڈال کر چلے



(۷) غارکے منہ پر مکڑی نے جالا تنا۔اور پرندوں نے انڈے دیئے۔

(۸) ابو بکر کے گھرسے غار تورتک کے تمام واقعات کا کوئی ذکر حکیم صاحب نے نہیں کیا۔

سیم تمام واقعات طبری اور ابن سعد میں واقدی اور ابن ہشام میں محمد بن اسحاق سے مروی ہیں۔ جن کا تفصیلی حلیہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔لیکن عقلی طور پر بھی یہاں چند اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔

(۱) ان تمام واقعات کا مشاہدہ کرنے والا کون تھا؟ ابن اسحاق اور واقدی اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔

(۲) ابوبکر کے گھرسے لے کر غایر تورتک کے تمام واقعات جن کا تعلق حفزت ابو بکر بڑائیٹ اوران کے گھرانے سے ہے۔انہیں حکیم صاحب نے کیااس لئے نظرانداز کیا ہے کہ سبائی حضرت ابوبکر بڑائیڈ اوران کے خاندان کی حیثیت کوختم کرنے کے در پے ہیں اس کی تحمیل کی جاسکے۔

(۳) حضور کے گھر میں اُس وقت حضرت فاطمہ ڈھٹٹؤ 'حضرت ام کلثوم ڈھٹؤ '۔آپ کی دائی حضرت ام ایمن ڈھٹٹؤ ' آپ کی زوجہ محتر مہ حضرت سودا ڈھٹٹؤ ' اور آپ کے متنی حضرت اسامہ بن زید ڈھٹٹؤ موجود تھے۔ گھر میں تنہا حضرت علی ڈھٹٹؤ نہ تھے۔ اور اہل عرب زنانہ مکان میں داخل نہ ہوتے تھے۔ ورنہ گھر گھیر نے اور پوری رات باہر کھڑ ہے دہنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ پھر حضرت علی ڈھٹٹؤ کو بستر پرلٹانے سے بجز افسانہ تراثی کے اور کیا مقصد ہوسکتا ہے۔ آپ کی روائگی کی اطلاع تو صبح کے وقت کسی نہ کسی سے ہو علی تھی۔

(۴) اس کہانی سے بیظاہر ہوتا ہے کہ ہجرت رات کے وقت ہوئی۔ حالانکہ اہل مکہ ہمیشہ رات ہی میں سفر کرتے۔ اور رات ہی میں ان کا کاروبار ہوتا۔ جیسا کہ آج تک مکہ معظم، مدینہ منورہ اور جدہ میں نظر آتا ہے۔ کہ اہل عرب زیادہ تر رات جاگ کر گزارتے۔ اور دن میں سوتے ہیں۔ اس کحاظ سے رات کا وقت آمدور فت کا وقت تھا۔ اور ہجرت کے اور دن میں سوتے ہیں۔ اس کحاظ سے رات کا وقت آمدور فت کا وقت تھا۔ اور ہجرت کے

لئے انتہائی خطرناک وقت مناسب تو بیتھا کہ ججرت دو پہر کے وقت کی جاتی۔ جب گرمی کی شدت کے باعث لوگ گھروں میں بند ہوتے۔اور داقعہ بھی ایسا ہی پیش آیا ہے جسیا کہ صحیح بخاری میں آر ہا ہے لیکن اگر ایسانہ کیا جاتا تو سبائی داستانیں کیسے تیار ہوتیں۔

(۵) اگرمٹی ڈالنے سے مقصور بیتھا کہ وہ دیکھ نہ سکیں تو پھر تو مٹی آ تھوں میں ڈالنی چائے ہے۔ چاہئے تھی۔سروں پرمٹی ڈالنے سے اس کے علاوہ اور کیا فائدہ ہوسکتا ہے کہ دشمن ہوشیار ہو جائے اور جاروں طرف آ تکھیں پھاڑ کردیکھنے لگے۔

(۱) کیم دانا پوری صاحب نے یہ دعوی بھی کیا ہے کہ حضور سے قبل تمام صحابہ اپنا مال ومتاع لے کر جحرت کر گئے تھے۔ تو ان کی خدمت میں پہلی عرض تو یہ ہے کہ سب ہی نے ججرت نہ کی تھی۔ اور متعدد افراد اور عور تیں کا فر کے گھروں میں محصور تھیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صحابہ اپنا مال ومتاع لے کر چلے گئے تھے۔ تو کا ش مکیم صاحب قرآن ہی کھول کرد کھے لیتے۔ وہ مہاجرین کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے۔

ٱلَّذِيْنَ ٱخْرِجُوْامِنْ دِيَارِهِمْ وَٱمْوَالِهِمْ.

وہ اوگ جوا پے شہروں اور اپنے مالوں سے نکال دیئے گئے۔

اور تاریخ کے ناطے اس پرغور کر لیتے کہ پھر انصار ہے ان کے بھائی چارے کی کیا ضرورت تھی۔ اور انصار نے جواپنے کھجور کے درخت انہیں پیش کئے اس کی کیا ضرورت واقع ہوئی تھی اور ان تمام واقعات کی تفصیل خود تکیم صاحب نے بیان کی ہے۔" بیتمام امور اس کی تر دید کے لئے کافی ہیں۔ تاریخ کا ہرگز مقصود نیہیں ہوتا کہ آگے بیچھے ہے آتھیں بند کر لی جا نمیں۔ اور عقل کو بالائے طاق رکھ دیا جائے۔ بیکام تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پیش نظر کوئی خاص مخفی منصوبہ ہو۔

اس سے قبل کہ ہم اس واقعہ کی حقیقت پیش کریں۔ بہتر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ پاک وہند کے سب سے بڑے مؤرخ علامہ شبلی مرحوم کا نقطۂ نگاہ بھی پیش کر دیا جائے۔علامہ شبلی لکھتے ہیں۔

## ضعیف اور من گهڑ ت واقعات کی کے کہ کا سیف اور من گهڑ ت واقعات کی کے کہ کا سیف اور من گھڑ ت واقعات کی کے کہ کا س

نبوت کا تیرہواں سال شردع ہوا۔ اور اکثر صحابہ مدینہ پنتی چکے تو وی الٰہی کے مطابق استخضرت مَا لَشِیْتُ چکے تو وی الٰہی کے مطابق استخضرت مَا لَشِیْتُ کِی مدینہ کا عزم فر مایا۔ بید داستاں نہایت پر اثر ہے۔ اور اس وجہ سے امام بخاری نے باوجودا خصار پسندی کے اس کوخوب پھیلا کر لکھا ہے۔ اور حضرت عاکشہ بڑا لیک اس کو خوب پھیلا کر لکھا ہے۔ اور حضرت عاکشہ بڑا لیک اور میں موجود میں ان کا بیان در حضرت ما کشہ بڑا لیک اور میں موجود کھیں ۔ کیکن ان کا بیان در حقیقت خود درسول اللہ مُن اللہ لیک اور محضرت ابو بکر اللہ لیک این ہے کہ ان ہی ہے سُن کر کہا ہوگا۔ اور ابتدائے واقعہ میں وہ خود بھی موجود تھیں۔

قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان المدینہ میں جا کرطافت پکڑتے جارہ ہیں۔ اور وہاں اسلام پھیاتا جاتا ہے۔ اس بناء پرانہوں نے دارالندوہ میں جودارالشوری تھا۔ احلاس عام کیا۔ ہر قبیلہ کے رؤساء یعنی عتبہ ابوسفیان 'جبیر بن مطعم' نضر بن حارث بن کلدہ ابو البختری بن ہشام' زمعۃ بن اسود بن مطلب' حکیم بن حزام' ابوجہل نبسیہ 'متبہ اور امیہ بن خلف وغیرہ سب شریک سے لوگوں نے مختلف رائیں پیش کیں۔ ایک نے کہا محد کے باؤں میں زنجیرہ ال کرمکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کرنا کانی ہے۔ ابوجہل نے کہا ہر قبیلہ سے ایک شخص ہنتی ہو' اور پورا مجمع ایک ساتھ ال کرتلواروں سے ان کا خاتمہ کردے۔ اس صورت میں اُن کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا۔ اور آل ہاشم اسکیلے خاتمہ کردے۔ اس صورت میں اُن کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا۔ اور آل ہاشم اسکیلے خاتمہ کردے۔ اس صورت میں اُن کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا۔ اور آل ہاشم اسکیلے خاتمہ کردے۔ اس صورت میں اُن کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا۔ اور آل ہاشم اسکیلے کا مقابلہ نہ کرسکیں گے۔ اس اخبررائے پراتفاق ہوگیا۔

اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔اس لئے ہاہر تھبرے رہے کہ آنخصرت مَنْ اللّٰیِ اِلْکلیس تو یہ فرض اوا کیا جائے۔

رسول الندنگانین کے سے قریش کواس درجہ عداوت تھی۔ تا ہم آپ کی دیانت پر یہ اعتاد تھا کہ جس شخص کو پچھ مال واسباب امانت رکھتا تھا۔ آپ کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ کے پاس بہت ہی امانتیں جمع تھیں۔ آپ کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو پچکی تھی۔ اس بناء پر حضرت علی ڈائٹن کو فر مایا کہ مجھے ہجرت کا تھم ہو چکا ہے۔ میں آئ مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ تم میر بے پلنگ پر میری چا در اوڑ ھے کرسور ہو۔ صبح کوسب کی امانتیں جا کر والیہ دے آنا۔ یہ خت خطرہ کا موقعہ تھا۔ حضرت علی ڈائٹن کو معلوم ہو چکا تھا۔ کہ قریش آپ والیس دے آنا۔ یہ خت خطرہ کا موقعہ تھا۔ حضرت علی ڈائٹن کو معلوم ہو چکا تھا۔ کہ قریش آپ

ضعيف اور من گهڙت واقعات گنگ

کے قبل کا ارادہ کر بچے ہیں۔ اور آج رسول اللہ مُنَافِیْتِ کا بستر خوابِ قبل گاہ کی زمیں ہے۔ لیکن فاتح خیبر کے لئے قبل گاہ فرش گل تھا۔

شبلی مرحوم نے اوپر یہ دعویٰ کیا تھا کہ چونکہ جمرت کا واقعہ صحیح بخاری میں بالنفصیل موجود ہے۔ اس واقعہ کو ہم بخاری سے نقل کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ کو حاضر ناظر مان کراوراس موجود ہے۔ اس میں سے ایک لفظ بھی صحیح کی قشم کھا کر کہتے ہیں کہ اب تک جو کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک لفظ بھی صحیح بخاری میں موجود نہیں۔ ہاں ان کی اس واستال سرائی سے جس کے اصل بانی ابن اسحاق او رواقدی ہیں چندسوالات ضرور ذہن میں آتے ہیں۔

(۱) جب اہل عرب زنا نخانے میں داخل ہونے کو معیوب تصور کرتے تھے۔ تو حضرت علی ڈاٹنے کو اپنے بستر پرلٹانے اور انہیں چا در اوڑھانے میں کیا حکمت پوشیدہ تھی۔ حضرت علی ڈاٹنے کو اپنے بستر پرلٹانے اور انہیں چا در اوڑھانے میں کیا حکمت پوشیدہ تھی۔ اور گھر میں اُن کے لئے کیا خطرہ ہوسکتا تھا جو اسے بلاوجہ ہوا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جو سہائیوں کے پیش نظر تو نہیں مشکل کشابنا تا تھا۔ لیکن اہل سنت کے پیش نظر تو خرکیا ہے۔ جو انہیں میں کی ضرورت پیش آئی۔

رم) حکیم عبدالرؤف نے مجلس شورای کے اجلاس سے بنوعبدمناف کوعلیحدہ کیا تھا۔

آپ نے بنو ہاشم کو۔ان دونوں جملوں سے بہت بڑا فرق واقع ہوتا ہے۔ حکیم عبدالرؤف کے بقول اس اجلاس میں عتبہ ابوسفیان اور زمعة بن الاسود بن المطلب شریک ہی نہ تھے۔

کے بقول اس اجلاس میں عتبہ ابوسفیان اور زمعة بن الاسود بن المطلب شریک ہی نہ تھے۔

کیونکہ ان بتنیوں کا تعلق بنوعبدمناف سے تھا۔ اور علامہ شبلی نے ان بتیوں کا نام فہرست میں شامل کیا ہے اور اتفاق سے دونوں حضرات نے اس فہرست کے لئے کوئی حوالہ پیش نہیں کیا شامل کیا ہے اور اتفاق سے دونوں حضرات نے اس فہرست کے لئے کوئی حوالہ پیش نہیں کیا گئے ۔ اور اس کا سب سے اہم شبوت ہے ہے کہ اس فہرست میں حکیم بن جزام کا نام بھی موجود سے ۔ وار اس کا سب سے اہم شبوت ہے ہے کہ اس فہرست میں حکیم بن جزام کا نام بھی موجود ہے ۔ حالا نکھ بلی نے خود مختلف مقامات پر لکھا ہے کہ بیز یہ بن عمر و بن نفیل سے متاثر تھے۔

ہے۔ حالا نکھ بلی نے خود مختلف مقامات پر لکھا ہے کہ بیز یہ بن عمر و بن نفیل سے متاثر تھے۔

ہے۔ حالا نکھ بلی نے خود مختلف مقامات پر لکھا ہے کہ بیز یہ بن عمر و بن نفیل سے متاثر تھے۔

ہے۔ حالا نکھ بلی نے خود مختلف مقامات پر لکھا ہے کہ بیز نہم میں محصور تھے تو یہ جنگ بدر انہوں نے رکوانے کی کوشش کی تھی اور جب حضور شعب بنی ہاشم میں محصور تھے تو یہ چھپ کر غلہ بھیجا اس کے بین باشم میں محصور تھے تو یہ چھپ کر غلہ بھیجا کے رکوانے کی کوشش کی تھی اور جب حضور شعب بنی ہاشم میں محصور تھے تو یہ چھپ کر غلہ بھیجا کے رکوانے کی کوشش کی حوالہ کا میں بھی اِن کی بیخو بیاں گنوائی جا نمیں۔ اور انہیں کی بین جو بیاں گنوائی جا نمیں۔ اور انہیں

حضور کا دوست ثابت کیا جائے۔ دوسری جانب منصوبہ قبل میں ان کا نام شامل ہو۔ ظاہر ہے کہ ریکسی خاص مقصد کے تحت ہمارے مؤرخین نے ان کانا م شامل کیا ہے۔ شبلی مرحوم آگے لکھتے ہیں۔

ہجرت سے دو تین دن پہلے رسول اللہ تُوَاقِیْنَا دو پہر کے وقت حضرت ابو بکر جُانِیْنَا کے گھر

پر گئے ۔ دستور کے موافق درواز سے پر دستک دی۔ اجازت کے بعد گھر میں تشریف لے

گئے ۔ حضرت ابو بکر جُانِیْنَا سے فر مایا پھی مشورہ کرنا ہے سب کو ہٹا دو۔ بولے کہ یہاں آپ کی

حرم کے سواکوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ جُنَائِیٰنَا سے شادی ہو چکی تھی ۔ آپ نے

فر مایا مجھ کو ہجرت کی اجازت ہوگئی ہے۔ حضرت ابو بکر جُنائِیٰنَا نے نہایت بیتا بی سے کہا۔

میرے ماں باپ آپ پر فیدا ہوں۔ کیا مجھ کو بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا۔ ارشا دہوا۔

ہاں۔ حضرت ابو بکر جُنائِیٰنَا نے ہجرت کے لئے چار مہینے سے دواونٹیناں بول کی پیتاں کھوا

کو ارتبار کی تقییں۔ عرض کی کہ ان میں سے ایک آپ پیند فرما کیں محت عالم کو کسی کا

احسان گوارانہ ہوسکتا تھا۔ ارشاد ہوا اچھا مگر بہ قیمت۔ حضرت ابو بکر جُنائِیٰنَا نے مجوراً قبول

احسان گوارانہ ہوسکتا تھا۔ ارشاد ہوا اچھا مگر بہ قیمت۔ حضرت ابو بکر جُنائِیٰنَا نے مجوراً قبول

کیا۔ حضرت عبد اللہ بن الزبیر جُنائِیٰنَا کی والدہ تھیں۔ سفر کا سامان کیا۔ دو تین دن کا کھانا ناشتہ

حضرت عبد اللہ بن الزبیر جُنائِیٰنَا کی والدہ تھیں۔ سفر کا سامان کیا۔ دو تین دن کا کھانا ناشتہ

دان میں رکھا۔ نطاق جس کو عورتیں کر سے کیٹیتی ہیں۔ پھاڑ کر اس سے ناشہ دان کا منہ

دان میں رکھا۔ نطاق جس کی بناء پر آج تک ان کو ذات النطا قین کے لقب سے یا دکیا جا تا

علامہ شبلی نے یہ پیرا گراف صحیح بخاری سے نقل کیا ہے۔لیکن صحیح بخاری کے ابتدائی الفاظ میں برملائح بیف کی۔ کیونکہ بخاری میں تواسی دن کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔اور پہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اسی وقت ابو بکر شاہیئی کے گھر سے ہجرت شروع ہوگئی۔ شبلی نے ابو بکر کے گھر جانے اور اس تمام گفتگو کو دو تین دن قبل کا واقعہ بیان کیا ہے۔ تا کہ صحیح بخاری کا نام بھی باتی جانے اور واقعہ کی وابن اسیاق کی داستاں بھی ہاتھ سے نہ جائے۔دراصل اس مقام پر علامہ شبلی نے دوکشتیوں میں پاؤں ٹکار کھے ہیں یعنی صدیث اور تاریخ۔اور چاہتے یہ ہیں کہ کوئی شبلی نے دوکشتیوں میں پاؤں ٹکار کھے ہیں یعنی صدیث اور تاریخ۔اور چاہتے یہ ہیں کہ کوئی

ضعیف اور من گهڑت واقعات کی کہا

کشتی قابو سے باہر نہ ہو۔لیکن اس کام کے لئے تاریخی داستاں کا ساتھ چھوڑنے کے لئے تو وہ ہرگز تیار نہیں۔ بلکہ اس کی بقا کے لئے جا بجاعدیث میں ضرور تحریف سے کام لیا ہے۔

وہ ہرگز تیارنہیں۔ بلکہ اس کی بقائے لئے جا بجاحدیث میں ضرور ترح یف ہے کام لیا ہے۔

ایک جانب تو یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ بجرت کے وقت حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹڈ آپ کے ساتھ تھے اور راہ کے تمام وا قعات حضرت عائشہ ڈاٹٹٹڈ نے ان بی سے قال کئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ تکا ٹیٹٹٹ نے اپ تکا ایک اپنٹلا کے اپنٹ وقت اور کہاں آپ کہ اگر آپ تکا ٹیٹٹٹ کے گھر سے بجرت کی تھیں۔ تو ابو بکر ڈاٹٹٹٹ کس وقت اور کہاں آپ سے آکر ملے ۔ حکیم عبد الرؤف نے اس کا میال نکالا کہ رات کو دوبارہ حضور کو حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹٹ کے گھر بھیجا۔ تا کہ آپ وہاں سے زادراہ لے حکیس اور سواری پرسوار ہو حکیس لیکن شبلی نے زادراہ تین دن قبل بندھوا تا۔ اور وہ شبلی نے زادراہ تین دن قبل بندھوا تا۔ اور وہ اشکالات اسی صورت میں رفع ہو سکتے تھے۔ جب کہ سی حکاری کی روایت کو من وی قبول کیا جا تا۔ لیکن پھر حضرت علی ڈاٹٹٹ کے لئے کا نٹوں کا بستر بخاری کی روایت کو من وی قبول کیا جا تا۔ لیکن پھر حضرت علی ڈاٹٹٹ کے لئے کا نٹوں کا بستر کیسے تیار ہوتا۔ اور ان کی یہ فضیلت کیسے ثابت ہوتی۔ خالا نکہ نہ ہر فضیلت ہر صحابی کو حاصل کیسے تیار ہوتا۔ اور ان کی یہ فضیلت کیسے ثابت ہوتی۔ خالا نکہ نہ ہر فضیلت ہر صحابی کو حاصل کیسے تیار ہوتا۔ اور ان کی یہ فضیلت کیسے ثابت ہوتی۔ خالات کیسے شیل آگے لکھتے ہیں۔

۔ کفارنے جب آپ کے گھر کامحاصرہ کرلیا۔اوررات زیادہ گزرگئی تو قدرت نے اُن کو بے خبر کردیا۔اور آنخضرت مُثَاثِینِیِّماُن کوسوتا ہوا حچھوڑ اکر ہا ہر آئے۔

ہم علامہ شبلی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کم از کم سروں پر خاک ڈالنے اور پھر ہر ایک کے سرسے خاک جھڑوانے کے عمل کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیونکہ انہیں بھی اس کے مہمل ہونے کا احساس ہو گیا تھا۔ لیکن ہم قتم کھا کر ہیجھی کہتے ہیں کہ بخاری میں گھرے محاصرہ کرنے اور رات کے نگنے کا کوئی تذکرہ نہیں شبلی آگے لکھتے ہیں۔

کعبہ کودیکھااور فرمایا مجھ کوتمام دنیا سے عزیز ہے۔لیکن تیرے فرزندہ مجھ کور ہے نہیں دیتے۔

حیرت ہے کہ شب کی تاریکی میں کعبہ کینے نظر آیا۔ کیا وہاں بکل کے قتقے جگمگارہے تھے شبلی آگے کھتے ہیں۔

حضرت ابو بكر والفؤيد بها قرار داد مو چكى تقى (ية بلى كے ذبن كى پيداوار ہے)

دونوں صاحب پہلے جبل تو رکے غارمیں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ بیرغارآج بھی موجود ہےاور بوسه گا و خلائق ہے۔حضرت ابو بکر ڈائٹنڈ کے سیٹے عبداللہ ڈٹائنڈ جونو خیز جوان تنھے۔شب کو غار میں سوتے ۔ صبح منداند حیرے شہر چلے جاتے اور پیتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو پچھ خبرملتی۔شام کوآ کر آنخضرت منگالٹیٹلے سے عرض کرتے۔حضرت ابو بکر ڈاٹٹڑ کا غلام کچھرات گئے بکریاں چرا کر لاتا۔اور آپ اور حضرت ابوبکر طائنڈان کا دودھ نی لیتے۔ تین دن تک صرف یہی غذائقی لیکن این ہشام نے لکھا ہے که روز اندشام کوحضرت ا حاء ڈٹائٹز گھرے کھانا یکا کرغار میں پہنچا آتی تھیں۔اس طرح تین راتیں غار میں گزریں۔ صبح کو قریش کی انکھیں کھلیں تو بانگ پر آنخضرت مَالِیْوَا کے بجائے حضرت علی ڈالٹو تھے۔ ظالموں نے آپ کو پکڑ کراور تھوڑی در حرم میں لے جا کر رکھا۔اور پھر چھوڑ دیا۔ یہ جملہ بلی نے طبری کے حوالہ نے قتل کیا ہے' لیکن جب بقول ٹبلی عرب زنخانے میں داخل نہ ہوتے تھے تو پھر مکان میں داخل ہوئے بغیر حضرت علی طان استریر کیسے نظر آ گئے اگر یہ کہا جا تا کہ حضرت علی مٹائٹڑا جب ضرورت سے باہر نکلے تو ان سے بوچھ کیجھے کی گئی۔ تو اسے عقل سلیم قبول کر لیتی ۔ لیکن چھر بستر پرسلانے کاعمل بے کار ہوجا تا۔ ہاں طبری کے بیان سے پیضرور ثابت ہوگیا کہ حضرت علی ہڑاتھا کے لئے کوئی خطرہ نہ تھا بلاوجہ بستر کو کا نٹو ل کا بستر بنایا جار ہاتھا۔اس لئے کہ جس رڈنمل کوثابت کرنے کی کوشٹس کی جار بی تھی وہاں وہ رڈمل کچھ بھی طا ہزنہیں ہوا۔اور چندمنٹ حرم میں بٹھانے کے بعد حضرت علی بڑائیر کو چھوڑ دیا گیا۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہوگئی کہ حضرت علی طائفتا کے لئے کسی قتم کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ ثبلی آ گے لکھتے ہیں۔

پھر کفار آنخضرت مَنْ اَلْتَیْمَ کی تلاش میں نکلے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آگئے۔ آہٹ پاکر حضرت ابو بکر ڈلٹنڈ غمز دہ ہوئے۔ اور آنخضرت مَنْ اَلَّیْنَا اُسے عرض کی کہ اب دشمن اس قدر قریب آگئے کہ اگر اپنے قدموں پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دکھے لیس گے۔ آپ نے فرمایا۔



لَا تَخُزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

عم نەكر يقىيئاللە جارے ساتھ ہے۔

مشہور ہے کہ جب کفار غار کے قریب آگئے تو اللہ نے تھم دیا۔ دفعۃ بول کا درخت اگا۔ اور اس کی ٹہنیوں نے پھیل کر آنحضرت مُنَائِیْنِم کو چھپالیا۔ ساتھ ہی دو کبوتر آئے۔ اور گھونسلا بنا کر انڈے دیئے۔ حرم کے کبوتر ان ہی کبوتر وں کی نسل سے ہیں۔ اس روایت کو مواہب لدینہ میں تفصیل سے نقل کیا ہے۔ اور زرقانی نے بزاز وغیرہ سے اس کے ماخذ بتائے ہیں۔ لیکن یہ تمام روایت کا اصل راوی عون بن عمرو ہے۔ اس کی نسبت امام فن رجال کی بن معین کا قول ہے آلا مشیء کی نی بھی ہے۔ امام بخاری نے کہا کہ وہ مشکر الحدیث اور مجبول ہے۔ اس روایت کا ایک اور راوی ابو مصعب کی ہے۔ وہ مجبول الحال ہے۔ چنا نچہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں عون بن عمرو کے حال میں سے مجبول الحال ہے۔ جنانچہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں عون بن عمرو کے حال میں سے تمام اقوال نقل کئے ہیں۔ اور خوداس روایت کا بھی ذکر کیا ہے۔

اس روایت کے موضوع ہونے پر ہم بھی شبلی نعمانی سے منفق ہیں۔ لیکن کاش وہ ہر روایت کی اس طرح چھان بین کر لیتے تو کیا اچھا ہوتا۔ ہماری تاریخ کاسب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ تاریخ کے معاملہ میں سب نے چشم بوشی اختیار کی۔ اور کسی نے بھی اسے تنقید کی نگاہ سے نہیں و کیا اس نعمال کیا۔ جس نگاہ سے نہیں ورسیاسی مفاد کے لئے استعمال کیا۔ جس کے نتیجے میں ہم سبائی واستانوں کے بھندے میں ایسے بھینے کہ گلے تک اس میں وھسے کے نیجے میں ہم سبائی واستانوں کے بھندے میں ایسے بھینے کہ گلے تک اس میں وھسے کے اور کسی کواحساس بھی نہ ہوا کہ کیا ہور ہا ہے۔ حتی کہ وہی واستانیں اب ہمارے لئے دین وایمان بن گئیں۔







مئدانِ خطابہت ہیں نئے باب کا اضافہ منتخاب عار کی نئے طریعانہ ' بنجابی اڈرار دوٹمبوں پرشمل' سنئے اور ایجئوتے مضابین کے شامقہ





حسبت مگرلال می شندگ مروه مینم خوش بیاں اور دل پذیر خطابت کیلئے توحید ورسالت پر مبنی دکش اور منفرداشعار کے مجوعے

الفك مافط مخستَد انورُزا بِرَخِطالتُه









Web: nomanibookss.com, E-Mail; nomania2000@hotmail.com

#### خوشكن دِلنشين اور دِليَذيْراكندازمين



منتخب عار ٔ دلچیٹ ظریفاینه پنجابی اوْرارُ دومُبلوْں بُرٹستول نئے اوْراجِھُوْتے مضاین کے ٹاتھ



الفِكَ مافِطُ محُبُ بَدانُوْرُزا بِرَخِطُ لِللهِ

گوچرا توالد: مكتر نعاند بدارد و بازار 055-4441613 حمدالوالی کتاب گھر ارد و بازار 055-4441613 داولیشنگ ساملام آباد: احریک باد پیزش، اقبال روز نزد کمپنی چرک 051-5558320 سیالکویٹ: افغرقان اسلامک سنشر، بالو بازار شعسل ارد و بازار 0300-6040271 مرگودها: مکتریش التوراکیڈی، بلاک فیمبر 19، 0301-6040271 دارگار کتاب بالامریک مبارح سجالسلم بالس بازر کروسا 0301-6040374 لاجود: نعمانی کی خارجی شریب دارده بازارلا جود فون: 042-7321865, 0334-4229127 دارالسلام سیکرترین امیز بال با جود 7240024 چاور: معراج کتب خاند تصدفوانی بازار 2214720 فیضی کتب خاند بقریخی خیلی و در 2586505

ليهل آباد: كتتبدا فل مديث اثن بور بازار فون: 041-2624007 كتبدا سلام يكون الي رود فيعل آباد



Web: nomanibookss.com, E-Mail: nomania2000@hotmail.com





# - حسبت مجرِ لا المبی مفتدک ہمودہ سبنم -خوش بیاں اور دل پذیر خطابت کے لیے توحید ورسالت پر بنی دکش اور منفردا شعارے مجموعے









القِلْ عَاقِطْ مُحْتَ مِنْ الْوَزْرَا بِرَضِطُونَ 12019-0300





